

النوات النوات

پِرُوفَيْ مِنْ الْكُرُ فَضَالِهِي

### بسرانه الرجالح كأر

### معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت واف كام پردستياب تمام اليكثر انك كتب

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

ڪ جاتي ہيں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات بر مشتل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبيغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت افتيار كرير ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com آبرف الكري أبرف الكري ع فضائل وتفسير

> پروفدینژا کنرضل الہٰی پروفیسٹراکٹرضل کہٰی

خَالِمُ النَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



| 2044                       | اشاعت |
|----------------------------|-------|
| , 2014 —                   | 7     |
|                            | فيمت  |
| قذوب بناسلامك يريس         | ہتمام |
| Tel # 042-37351124,7230585 |       |

یا کستان میں ملنے کے بیتے

رحمان ماركيث غرني سريث اردد بازار لابهور

Tel # +92-42-37351124 . +92-42-37230585

E-mail: info@quddusia.com www.QUDDUSIA.com

Mobile: 0333-5139853 , 0321-5336844 V-Phone: 051 - 2575158

سعودیع س<u>لنے کے ب</u>ے

Phone & Fax: 4354686 Mobiles: 0507419921-0508176378 0553093117

الرياض 11474 سعودي عرب

Phone. 4381122-4381155 Fax: 4385991 Mobiles: 0505440147-0542666646 0532666640

متحده عرب امارات مين ملنے كا بية

دارالسلام،شارجه

Phone: 00971 6 5632623 Fax: 5632624

# فهرت مفاین



# يبش لفظ الم الماس المالي ﴿ خَا كَهُ كَمَّابِ -------مبحثاوّل آیت الکرسی کے فضائل قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ح**ديث اني بن كعب** ظا**لله**، ----شيخ الإ سلام ابن تيميه كابيان -------۲-آيت الكرسي ميں اسمِ اعظم دليل: فرمانِ نبوى ﷺ :إنَّ إِسْمَ اللَّهِ ٱلْأَعْظَمَ ------شیخ الاسلام ابن تیبیه کی رائے -------

| 4 | فهرست مضامين |                        |
|---|--------------|------------------------|
| * |              | امام ابن قیم کابیان ۔۔ |
|   |              |                        |

### اسے پڑھنے سے شیطان کا دور ہونا

د لاکل:

# بعدازنماز پڑھنے سے آئندہ نماز تک حفاظتِ الہی

دليل:

فرمانِ نبوى ﷺ: ''مَنُ قَوَأَ آيَةَ الْكُوسِيِّ فِي دُبُوِ الصَّلَاةِ...الحديث--- ٣٥ -۵-

## بعدازنماز پڑھنے والےاور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا

دليل:

فرمانِ نبوى ﷺ: ''مَنُ قَرَأُ آيَةَ الْكُرُسِيِّ فِي دُبُوِ كُلِّ...الحديث ------ ٧٨

| -          |         | فهرست مضامين                                  |                                         |
|------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|            |         |                                               | شرح حدیث:                               |
| <b>ሶ</b> ለ |         | يان                                           | i: علامه طبی کا:                        |
| <b>ሶ</b> ለ |         | كابيان                                        | ii: ملاعلی قاری                         |
|            |         | مبحث دوم                                      |                                         |
|            |         | آيت الكرسي كي تفسير                           |                                         |
| ۵۱         |         |                                               | 🔏 تمهيد                                 |
|            |         | -ا-<br>للهُ لَآ اِلٰهَ إِلَّا هُوَ ) كَاتْسِر | 4                                       |
|            |         |                                               | ا: جملے کامعنی :                        |
| ۵۴         |         |                                               | حچھ علماء کے بیانات                     |
|            |         | ٔ ن کریم میں تکرار:                           | ب:(لَآ اِلْهَ إِلَّا هُوَ ) كَاثِرًآ    |
| ۵۲         |         | اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ كاتكرار      | آٹھ مقامات پر ﴿                         |
| ۵۸         |         | لة إلَّا هُوَ ﴾كا تكرار                       | حيبين مرتبه ﴿ لَآ إِلَّا                |
| ۵۸         | .پرذ کر | ولى اختلاف كےساتھ بہت زیادہ مقامات            | جياء ڪي معاني ڪامعم                     |
|            |         | لواهی دینا:                                   | نَ. استعالَ كالب <b>ِي توحيد</b> كي     |
| ۵٩         |         | بِدَ اللَّهُ أَنَّهُ الآية                    | أ يشريفه ﴿ شَعِ                         |
| ۵۹         |         | كے اقوال                                      | دومفسرين _                              |
|            |         |                                               | 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - |
|            |         | 'هُوَ ﴾ کے تکرار کی حکمت:                     |                                         |
| Y+         |         | ئابيان <sup>8</sup>                           | قاض به عود                              |
|            |         |                                               | والعار المندرين شاخ:                    |

| 4               | فبرست مضامين                                    |                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                 |                                                 | دليل :                          |
| ٧١              | الَّإِيْمَانُ بِضُعَّ الحديث                    | فرمانِ نبوی مُشْطِیقِیْن        |
|                 | میںعلامہ نووی کا بیان                           |                                 |
|                 | به توحید کاعرش تک پهنچنا :                      | ہ:اخلاص سے کہے ہوئے کلم         |
|                 |                                                 | وليل:                           |
| Yr              | مِيَّةٍ :"مَا قَالَ عَبُدٌ الحديث .             |                                 |
|                 | ب سے زیا دہ فضیلت والا ذکر ہونا:                |                                 |
|                 |                                                 | دليل:                           |
| ث ۲۳            | مِّيَةٍ : " أَفُضَلُ الذِّكُرِ الحديد           |                                 |
|                 | •                                               | اس شان وعظمت کاس                |
| ۲۳              |                                                 | علامه مبارك بو                  |
|                 | دت كاسبب هونا:                                  | ز:توحیدکاد نیوی سیادت وقیا<br>د |
|                 |                                                 | وليل:                           |
| ىيث ۲۱۳         | لَيْمُ:"إِنَّمَآ أُرَدُتُّهُمُ عَلَى الحد       | ارشادِ نبوی مطفعهٔ              |
|                 |                                                 | تاریخِ عالم کیشهادت:            |
|                 | ر یقی ، فاروقی اورعثانی جیمئنینه میں سلطه<br>سر |                                 |
|                 | حیدی فتو حات                                    |                                 |
|                 | پر چم تو حید کی بلندی ۔۔۔۔۔۔                    |                                 |
|                 | و حیر کی باندی ۔۔۔۔۔<br>مناشف                   |                                 |
|                 | ئيد ميں شموليت اور فرانس ميں لشكر تو حيا        |                                 |
| رن ہونا۔۔۔۔۔۔۹۲ | نان اور کابل کا اہلِ تو حید کے لیے سرنگو<br>    | vi:ديبل (سندھ)ما                |
|                 |                                                 |                                 |

# فهرست مضامين

| <br>7 |
|-------|
|       |
|       |

| :_                                                                     | يثنيه |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| یہ<br>عقید هٔ تو حید کا ہرز مانے میں قیادت وسیادت کا سبب ہونا:         | ,•    |
| دوغیرمسلم فکرین کے بیانات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |       |
| دعوت ِتوحيد مين کيک کانه هونا:                                         | ح:    |
| ر ين ت<br>وليل:                                                        | _     |
| ارشادِ بارى تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَلِّيدِينَ الآيتينا            |       |
| دومفسرين كے اقوالا                                                     |       |
| رسول كريم عليفي عليه كاستقلال وثبات:                                   |       |
| عَقيل بن ابي طالب خِالنَّهُ كابيان كرده واقعه                          |       |
| توحید کے بغیراعمال کا ہر باد ہونا:                                     | i:b   |
| دودليلي <u>ن</u> :                                                     |       |
| ا:ارشادِبارى تعالى:﴿ وَلَوُ أَشُرَ كُوا لَعَيِطَ الآية ٢٣              |       |
| ب:ارشادِبارى تعالى ﴿ قُلُ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُ وَنِّي ۗ الآيات۵ |       |
| جارمفسرین کے اقوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲                                         |       |
| بوقت ِموت کہنے ہے غم کا چھٹنا اور رنگ کا جہکنا:                        | ی:    |
| دودلی <u>ا</u> یں:                                                     |       |
| ارشادِ نبوى مِشْ عَيْرَامُ: " كَلِمَةٌ لَا يَقُولُهَا عَبُدٌ الحديث 29 |       |
| ): بوقت ِموت کہنے والے کا جنت میں داخلہ:                               | ص     |
| وليل:                                                                  |       |
| ارشادِنبوي طِشَيَعَالِمُ : "مَنُ كَانَ آخِرُ كَلامِه الحديث ٥٠         |       |
| تو حيد پرفوت ہونے والے کاجنت ميں داخلہ:                                | ل     |

HCD)H





یا کچمفسرین کےاقوال -----

ii: تفصيلي نصوص:

### 319 ---فهرست مضامين آ ٹھانبیائے سابقین ﷺ کے متعلق نصوص: ا: وعوت نوح عَالِيناً): ارشاد بارى تعالى: ﴿ وَلَقَنُ أَرْسَلْنَا نُوحًا .... ﴾ الآية .... ٩٣ ۲: نوح مَلَائِلًا کے بعد آنے والے رسول کی وعوت: ارشادِ بارى تعالى:﴿ ثُمَّ أَنْشَأُنَا مِنْ ؟ بَعُدِهُمُ \* \* \* الآيتين -- ٩٣ ١٠ وعوت مود عَاليناني: ارشادِ بارى تعالى:﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا \*\*\* ﴾ الآية ---- 90 ٧): وعوت صالح مَلَاتِهَا: ارشادِ بارى تعالى:﴿ وَ إِلَى ثَبُودَ أَخَاهُمَ لَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ١٩٥ --- ق ٥: دعوت ابراتيم عَلَيْهَا: ارشادِ بارَى تعالى: ﴿ وَاتُلُ سِيهِمُ نَبَأَ ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وعوت شعيب غلايلا ارشادِ بارى تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ اللهِ الآية ـــــــ 42 ٤: وعوت موى عَالِينان:

ارشاد بارى تعالى: ﴿ وَجَاوَزْنَ بِبَنِي آسْرَ ائِيلَ .... ﴾ الآيات - ـ عود ووت يسلى عَالِينا:

ارشادِبارى تعالى ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ .....﴾ الآية ......٩٨ شخ محم عدوى كابيان .....

ع: وعوت توحيد كيا الممام مصطفوى والتي الآيا:

آنخضرت ﷺ کے لیے تو حیدے لیے تاکیدر ہانی: دوآیتں:



| 4    | فهرست مضامين                                                                                              |                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      | ﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ                                                             | i: ارشاور بانی:              |
| ++   | ):﴿ قُلْ يَاكِنُهَا النَّاسُ الآية                                                                        | ii: ارشادِربانی              |
|      | :0                                                                                                        | سیرت نبوی a سے پانچ مثالیر   |
|      | ا کے قیموں میں:                                                                                           | ا:مقام مِنْی میں لوگوں       |
| +    | ن عبا درو کی فهاینهٔ                                                                                      | حديث ربيعه                   |
|      | بطائب كو:                                                                                                 | ۲: بوقتِ وفات چپاابو         |
| 1+1  | لِيْمُ: " يَا عَمِّ ا قُلُ الحديث                                                                         |                              |
|      | آنے والے مشرک کو:                                                                                         |                              |
| 1+1  | يْمْ: " أَتَشْهَدُ أَنُ الحديث                                                                            | ارشادِ نبوی <u>طشک</u> ی     |
| ·    |                                                                                                           | ۳۰: شا <u>و</u> روم قیصر کو: |
| ث    | وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | خطابِ نبوی ملط ً             |
|      | لينو حيدك ساتها أغاز دعوت كاحكم:                                                                          |                              |
| ىدىث | رُّ: "إِنَّكَ تَقُدَمُ عَلَى قَوُمٍ ال                                                                    |                              |
|      |                                                                                                           | ف:حضرات صحابه رقى اللهم كادع |
| I+A  | ارستم کودعوت تو حید                                                                                       | ا:مغيره بن شعبه رضائيُّهُ كَ |
|      | لى رستم كودعوت بتوحيد                                                                                     |                              |
| II+  | ل رومی سر دار جرجه کودعوتِ تو حید                                                                         | ۳: خالد بن وليد رخانتنه      |
|      | -٢-<br>حَيُّ الْقَيُّوُمُ ) كَيْفير                                                                       | (اَلُ                        |
|      |                                                                                                           | : (ٱلْحَقُّ) كامعنى:         |
| IIT  | ئاتئات                                                                                                    | سات علاء کے بیا              |
|      |                                                                                                           |                              |

| 4      | فهرست مضاجن                                              |                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| IIT    | يات ميں سے چار                                           | ب:وصف (ٱلْحَيْ)والى ديكرآ                            |
|        | ) وعظمت:                                                 | ج:اسم مبارك (ٱلْحَقُّ) كى شان                        |
| III    | ڪاقوال                                                   | تین علائے امت                                        |
|        |                                                          | د: (ٱلْحَقُّ) كِمعنى والى دونصوم                     |
|        | ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ                              |                                                      |
|        | ن کے اقوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |                                                      |
|        | : "أَنَّتَ الْأُوَّلُ ، فَلَيْسَال                       |                                                      |
| IIA    | ریف کے حوالے سے دوبا تیں۔۔                               |                                                      |
|        |                                                          | ہ:الله تعالیٰ کے سواسب کا[مر۔<br>بخنہ م              |
| 119    |                                                          |                                                      |
|        |                                                          | و:سیّدالخلق مِشْعَوْدِ آم کی زندگی کاا<br>مانده ص    |
| 171    |                                                          |                                                      |
|        |                                                          | ز:(اَلْعَنُّ) کاپہلے جملے ہے علق<br>شخاریں اشریکا قا |
|        |                                                          |                                                      |
| IT/*   |                                                          | ح : [الْقَدُومُ مَا كاوزن اور معنى                   |
| (w)    |                                                          |                                                      |
| 112    | ) کے ساتھ ہو نن سرمتعلق جرنص                             | ط∶ تمام مخلوقات کے اللہ تعالیٰ ۶                     |
| (pupu  | ) کے ساتھ ہونے <sub>آ</sub> کے متعلق چونص<br>پہوار ہاتیں | ان نصوص کے حوالے ۔۔                                  |
| ,,     | و عظمت:<br>نادعظمت:                                      | ە:اسم مبارك (آلْقَيُّوْهُ) كى شان                    |
| (pm/cr |                                                          |                                                      |
|        |                                                          |                                                      |

| 4             | فهرست مضامين                                                            |                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| IPY           | فهرست مضامین<br>دیسے تعلق                                               | ك:[اَلْقَيُّوْمُ ]كايب <u>لے جمل</u> |
|               | ٣-<br>حَنُّهُ سِنَةً وَّلا نَوُمَّرٍ)<br>حَنُّهُ سِنَةً وَّلا نَوُمَّرٍ |                                      |
|               |                                                                         |                                      |
| 124           | کابیان                                                                  | ابن عباس خالفتها                     |
| ITA           | . ۱۰ ویون<br>ن<br>بند ۱ کی نفی کی حکمه بین                              | امام طبری کابیار                     |
|               | 000[                                                                    |                                      |
| IFA           | إنات                                                                    | تین مفسرین کے بر                     |
|               | ہلے ذکر کرنے کی حکمت:                                                   | ج:[اونگھ]کے[نیند]سے پ                |
| IM            | دو حکمتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     | مفسرین کی بیان کرده                  |
|               | :                                                                       | د:لفظ[ لا ] کے نگرار کی حکمت         |
| IPT           | عکمتیں                                                                  | :<br>مفسرین کی ذکر کرده دو           |
|               |                                                                         | ہ:اللہ تعالیٰ ہے نیندی نفی کے مت     |
| سامرا         | للَّهَ لَا يَنَامُالحديث                                                | ارشادنبوی عظی:"إِنَّ ا               |
| IMM           | ىعلامەنووى كابيان                                                       | شرح حدیث میر                         |
|               |                                                                         | و: جمله كاماقبل يتعلق:               |
| 160           |                                                                         | دومفسرين کے اقوال ۔۔                 |
|               | ~                                                                       |                                      |
| نِ ] کی تفسیر | -۱-<br>المهولتِ وَمَا فِي الْأَرْط                                      | لَّهُ مَا فِي السَّا                 |
|               |                                                                         | •                                    |
| 1 Y           | الال                                                                    | چھ مسرین کے اقو                      |
|               |                                                                         |                                      |

| 4             | فهرست مضابین                                             |                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 16.V          |                                                          | ب:خبر[لَهٔ] کی تقدیم کی حکمہ       |
|               | کے تکرار کا فائدہ:                                       | ج:اسم موصول[مَا] اوراس             |
| IM            | ت                                                        | دومفسرین کے بیانا                  |
| 10 •          | گرنوآ یات شریفه                                          | د:ای معنی پردلالت کنان د. <b>.</b> |
|               |                                                          | ه: جملے کا ماقبل ہے تعلق:          |
| 10°           |                                                          |                                    |
|               |                                                          | و: جملے کے دیگر پانچ فوائد:        |
|               | موجود چیزوں کاحقیقی مالک نه ہونا:                        |                                    |
| 100           | ہے تین نصوص                                              |                                    |
|               | اوانی کاسرکشی کے لیے وجہ جواز نہ ہونا:                   |                                    |
| IDY           | سے دونصوص                                                | اس حوالے۔                          |
| ت يا در کھنا: | لٰ کی ملکیت ہونے کوانفاقِ فی سبیل اللہ کے وقتہ           | ٣: هر چيز ڪالله تعالم              |
| 104           | سے دونصوص کی طرف اشارہ ۔۔۔۔۔۔                            | اس حوالے۔                          |
|               | كے استعال ميں احكامِ الهبيك پابندى:                      | ۴:عطا کرده چیزول ـ                 |
| 121           | ہے تین نصوص                                              | اس حوالے۔                          |
|               | ئی چیز ول کے واپس لیے جانے پرصبر کرنا:                   | ۵: بطورِامانت دی ہو                |
| 109           | ھے تین باتیں                                             | ال حوالے۔                          |
| 144           |                                                          | ز: مین سوالات اوران کے جواب        |
|               | -0-                                                      | <b>5</b>                           |
| ,             | بَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ <sub>]</sub> كَمَّفي | إَمَّنُ ذَا الَّذِي }              |
|               |                                                          | : جمله کامعنی :                    |

| 44            | فهرست مضایین                            |                                 |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| IYO           |                                         | علامه رازی کابیان               |
| IYY           | نے کی تر دید میں دیگر تین آیات ۔۔       | بنوں کے شفاعت کر                |
|               | ھ استفہام کی حکمت:                      | ب:[مَنْ] اور[ذًا] كےساتم        |
| 17A           |                                         | دومفسرین کے بیانات              |
|               | . کی نفی کے متعلق دیگر نصوص:            | ج: اذنِ اللِّي كے بغير شفاعت    |
| 12.           |                                         | تين آيات ِشريفه-                |
| 141           |                                         | ایک مدیث                        |
|               |                                         | د: جملے کا ماقبل سے تعلق:       |
| 144           |                                         | امام طبری کابیان                |
|               |                                         | ہ: جملے کے دیگر تین فوائد:      |
|               | عِلال اور کبریائی کابیان                |                                 |
|               | ، سے شفاعت کا ثبوت                      |                                 |
| 149           | ذنِ الٰہی کا ثبوت۔۔۔۔۔۔۔                | ۳:شفاعت کے کیےا                 |
| رُ ] کی تفسیر | -٢-<br>نَ أَيْدِيُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ | [يَعْلَمُ مَا بَيُ              |
|               |                                         | ا: جملے کامعتی :                |
| 1             |                                         | تین مفسرین کے اقوال             |
|               |                                         | ب:اسم موصول[مّا] كافا ئدها      |
| ΙΛΙ           |                                         | دومفسرین کےاقوال کا             |
|               |                                         | ح:[أيُدِيهُهِمُ ]اور[خَلُفَهُمُ |
|               | 850 IN 1348                             |                                 |

| 4     | فبرست مضامين                                    |                                        |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| IAT   | (                                               | مسترین کے میں افوال                    |
| IAT   | زِمًا خَلْفَهُمْ] كَيْفْيِرِ مِينَ ٱلْحُواقُوال | و: إِمَا بَيْنَ أَيْدِينِهِمْ إِورٍ إِ |
| 1/0   | لەكرنے كے متعلق ديگر چھآيات                     | ه علم الهي كاتمام كائنات كااحاه        |
| 114   |                                                 | دوشبيهات                               |
|       |                                                 | و: جملے کا ماقبل ہے تعلق:              |
| 100   |                                                 | دومفسرین کےاقوال ۔۔                    |
|       | -4-                                             | 9                                      |
| يفسير | -2-<br>وِّنَ بِشَىءٍ مِّنْ عِلْمِهَ ] ك         | [وَلَا يُحِيُطُو                       |
| ,     |                                                 | ا: جملے کے مفروات کے معانی:            |
|       |                                                 | ا:(يُحِيُطُونَ بِشَيْءٍ):              |
| 191   |                                                 | دوعلماء کے اقوال ۔                     |
|       |                                                 | ٢:(مِنْ عِلْوهِ ):                     |
| 197   |                                                 | [علم] كدومعاني                         |
|       |                                                 | ب: جملے کے معانی:                      |
| 197   | نی کے اعتبار سے جملے کے دومعانی ۔۔              | [علم] کے بیان کردہ دومعا               |
| 191   |                                                 | جارعلاء کے اقوال                       |
|       |                                                 | بخلوق تے علم کا کامل نہ ہونا:          |
|       |                                                 | ا فرشتوں کو پیش کر دہ چیز وا           |
| 190   | قَالَ رَبُّكَ لِلْهَلَائِكَةِ الآيات            | ارشادِتعالى:﴿وَإِذْ                    |
|       | موت سے بے خبرر ہنا:                             | ۲: جنول کاسلیمان مَلاِیلاً کی          |
| 194   | الُجِّنِّ مَنُ يَّعْمَلُ الآيتين ـــــ          | ارشادِتعالىٰ:﴿وَمِنَ                   |
|       | MC (a) PH                                       |                                        |

| 4    | فهرست مضامين                                  |                                |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 19/  | ) کثیر کابیان                                 |                                |
|      | حواء کا شیطان کے دھوکے میں آنا:               | ٣٠: آ دم عَالِيناً اورامال     |
| 199  | وَ يٰٓا َدَمُ السُّكُنُ الآيات                | ارشادِتعالى:﴿                  |
| Y++  | لى:﴿فَأَزَلُّهُمَا الشَّيْطَانُالآية          |                                |
|      | کے لیے لاعلمی میں دعا پر اللہ تعالیٰ کی خفگی: | ٢٠: نوح عَالِيناً كَي عِلْيُهِ |
| ř+1  | وَّنَادٰى نَوْحٌ رَّبَّهُ الآيات              | ارشادِتعالىٰ:﴿                 |
| r•r  | ي کے اقوال                                    | دومفسرين                       |
|      | ع بخر، بيلي المالي ك ذ مح كى خاطر مستعدمونا:  | ۵:ابراہیم کا، نتیجے <u>۔</u>   |
| r•r  | فَلَهَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ الآيات       | ارشادِتعالى:﴿                  |
|      | اور كيفيت كے متعلق يعقوب ﷺ كى لاعلمى :        | ۲: پوسف کے ٹھکانے              |
| r.a  | وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ الآيات                    | ارشادِتعالى:﴿                  |
|      | ن کی سانپ ایسی حرکت دیکیم کر بھا گنا:<br>-    |                                |
| r+ y | وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ الآية                   | ارشادِتعالی:﴿                  |
|      | ری غیرحاضری کے سبب کونہ جاننا:<br>            | ٨:سليمان عَالِينًا كامِدم      |
| r.4  | وَتَفَقَّلَ الطَّيْرَ الأيات                  | ارشادِتعالى:﴿وَ                |
| r+9  | ں کا بیان                                     |                                |
|      | لى بِ كُر فت تُنك نه كرنے كالمجھ كر چلے جانا: |                                |
| r+9  | زِذَالنُّونِ إِذُ ذَّهَبَ … الآيتين           |                                |
|      | لهی میں موجود بات نہ جاننے کا اقرار واعلان:   |                                |
|      | نَالَ سُبُحَانَكَ الآيةولأن                   |                                |
| r11  | ڪاقوال                                        | دومفسرين.                      |
|      | WY IT THE                                     |                                |

| 4                         | فهرست مضامين                                |                                |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| ف سر صحابه کو بھیجنا:     | کااراد ہ قتل ہے بلانے والوں کی طر           | اا: آنخضرت ولشاعليا            |
|                           | روایت کرده حدیث                             |                                |
| ثه رخالفِنها كا فرمان ۲۱۳ | عالم الغيب بجھنے والے کے متعلق عائذ         |                                |
|                           |                                             | د: جملے کا ماقبل تے تعلق:      |
| ت:                        | أَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ سَعْلَ      |                                |
| rim                       |                                             |                                |
| ۲۱۴                       | ئن مقامات مين آيات ِشريفه                   | ای تشم کی دیگر تا              |
| مِل کر جملہ اولی سے تعلق: | ، أَيْدِيْهِمْ مِنْ عِلْوِهِ ﴾ كما تح       | II:﴿يَعُلَّمُ مَا بَيْنَ       |
| ria                       | اقوال                                       | دومفسرین کے                    |
|                           | -^-                                         |                                |
| ] کی تفسیر                | بِيُّهُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ             | [وَسِعَ كُرْسِ                 |
|                           |                                             | ا: جملے کے معانی:              |
|                           |                                             | [وسع] مراد:                    |
| r12                       |                                             | امام بغوی کا قوا               |
|                           |                                             | [ كُرُسِيُّهُ ] ہے مراد        |
| r12                       | •                                           |                                |
|                           | للمولتِ وَالْأَرْضِ } كالمعنى:              | [وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ      |
| r19                       | يان                                         | علامه شوکانی کا،               |
|                           | ظمت کے متعلق حدیث:                          | ب:[الْكُوْسِينُ ] كى شان وعَنْ |
| الحديث ٢٢٠                | لِّذِيُ نَفُسِيُ بِيَدِهِ! مَا السَّمْوَاتُ | ارشادِنبوی ﷺ:"وَالَّا          |
|                           | M (V)                                       |                                |

| 4   | فهرست مضامين                                |                           |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------|
| rr• | میں شیخ البانی کابیان                       | شربة حديث                 |
| rri | ے متعلق تنن علاء کے بیانات                  | [ٱلۡكُرُسِيُّ].           |
|     |                                             | د: جملے کا ماقبل ہے تعلق: |
| rrr |                                             | دومفسرین کے بیانار        |
|     | -٩-<br>لا يَوُدُهُ حِفْظُهُمَا ] كَيْفِير   | [وَ]                      |
|     |                                             | ا: جملے کے معانی:         |
| rro | ت                                           |                           |
|     | موجود چیزوں کےعدم ذکر کی حکمت:              | ب: آسانوں اور زمین میں:   |
| YYZ |                                             | قاضي ابوسعود كابيان       |
|     |                                             | ج: جملے کا ماقبل سے تعلق: |
| rrz |                                             | يشخ ابن عاشور کابيان      |
|     |                                             | د: جملے كا فائدہ:         |
| YYA |                                             | دوعلاءکے بیانات           |
|     |                                             |                           |
|     | -١٠-<br>وَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ] كَتَفير | [وَهُ                     |
|     | •                                           | ا:[آلْعَلِيُّ ]تمراد:     |
| rr1 |                                             | چھ علاء کے اقوال          |
| rmr | او پر ہونے کے متعلق چارعلاء کے بیانات       | ب:الله تعالیٰ کے ہر چیزے  |
| rm  | وپر ہونے کے سات دلائل ۔۔۔۔۔۔۔               | ج:الله تعالی کے ہر چیزے أ |
|     | SECTADES                                    |                           |

|     | فهرست مضامین فهرست مضامین                         |                                  |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|     | متل دیگر آیات میں سے تین                          |                                  |
|     |                                                   | ه:[الْعَظِيْمُ ] عمراد:          |
| trr |                                                   | چیمفسرین کے اقوال                |
|     | والى نصوص كوكيفيت وتشبيه بيان كيه بغيرر ہنے دينا: | تنبيه:اساءوصفات                  |
| ۲۳4 | كابيان                                            | حافظا بن كثيرًا                  |
|     | ر مشتمل دیگر آیات میں ہے تین                      |                                  |
| trz | ى ناموں پرمشمل ایک اور آیت شریفه                  | ز:[الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ] دونوا |
|     | نده:                                              | ح: جملے میں حصر اور اس کا فا     |
| rrz | كاخلاصه                                           | شیخ مشیمین کے بیان               |
|     |                                                   | ط: جملے کا ماتبل ہے تعلق:        |
| rr9 | (                                                 | شيخ ابن عاشور كابيان             |
|     |                                                   | ﴿ ونِ آخِ:                       |
| rai |                                                   | ا: خلاصه کتاب -                  |
|     |                                                   |                                  |
| roy |                                                   | المصادر والمراجع                 |
|     | no te no te                                       |                                  |



www.KitaboSunnat.com



إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شُرُودِ أَنَّ فُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا هَدِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَنَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

﴿ يَآئُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُفْتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ •

﴿ يَآئُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينُ خَلَقَكُمْ مِّنَ ثَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَكَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِينُ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ ۖ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ قُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا. يُصْلِحُ لَكُمْ أَغْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمُ ۖ وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ •

أما بعد!

امتِ اسلامید کی زبوں حالی ہر باشعور مسلمان کے دل کو پریشان کرنے والی ہے۔

<sup>🗗</sup> سورة الأحزاب/ الآيتان ٧٠\_٧١.



<sup>🤡</sup> سورة النسآء/الآية الأولى.

<sup>🛈</sup> سورة آل عمران/ الآية ٢٠٢.

پشر لفظ پشر لفظ

اس خشہ حالت کا ایک بنیادی سبب رب ذوالجلال کی کتاب سے دوری ہے۔ امت کو ذلت ورسوائی سے نکالنے کا قوی ترین طریقہ، سرفراز وسربلند کرنے کا مضبوط ترین فر ریعہ اور یقینی راستہ یہ ہے، کہاسے ذریعہ اور یقینی راستہ یہ ہے، کہاسے الله مالک الملک کی کتاب عزیز کی جانب لایا جائے۔ امت کے افراداس کتاب کریم کے سکھنے سکھانے ، اس کی شب وروز تلاوت کرنے ، اس میں تدبر کرنے ، اس پھل کرنے اور انسانیت کو اس سے جوڑنے والے بن جا کیں۔ صاحب قرآن اور وی اللی سے زبان کو حرکت دینے والے ہمارے نبی کریم میں تی کریم میں تو دو مصدیوں سے بھی کہا خبردی:

"إِنَّ اللَّهَ يَرُفَعُ بِهِٰذَا الْكِتَابِ أَقُوَاهًا وَيَضَعُ بِهِ آخَوِيُنَ." • [بلاشبه الله تعالى اس كتاب كے ساتھ ( كچھ) قوموں كو بلند فرماتے ہیں اور دوسروں كوذليل وخوار كرديتے ہیں۔]

قرآن کریم کی ہرآیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت: [آیت الکری] ہے۔ ﴿ پہتیوں سے امت کی نجات اور پھر روئے زمین پر اس کی بالا دی اور غلبہ کی خاطر اس آیت کے سکھنے، سکھانے، تلاوت و تد ہر کرنے، اس پر کماحقہ ایمان لانے، اس کے مطابق زندگی کے نقوں کو ترتیب دینے اور اس کی خوب نشر و تبلیغ کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی کم ہمتی اور بے بہناعتی کے باوجود، رب علیم وکریم پرتوکل کرتے ہوئے، اس آیت شریفہ کے فضائل و تفییر کے متعلق یہ اور آن اس اُمید پر ترتیب وے رہا ہوں، کہ مولائے کریم امت کی تفییر کے متعلق یہ اور آن اس اُمید پر ترتیب وے رہا ہوں، کہ مولائے کریم امت کی

 <sup>●</sup> امام سلم نے اسے روایت کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها،
 باب فضل من یقوم بالقرآن و یعلمہ .....، رقم الحدیث ۲٦٩ ـ (۸۱۷)، ۱۹۹۱م.

اس بارے میں تفصیل کے لیے ملاحظ فرمائے اس کتاب کے صفحات ۲۸-۲۸.



سربلندی کے لیے جدو جبد کرنے والوں میں مجھ ناکارے کو بھی اپنے فضل و کرم سے شامل فرمادیں۔ إِنَّهُ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ .

## كتاب كى تيارى ميں پيش نظر باتيں:

اس سلط میں توفیقِ اللی سے درج ذیل باتوں کے اہتمام کی کوشش کی گئ ہے:

: آیت الکری کے فضائل تحریر کرتے ہوئے ثابت شدہ احادیث پر اکتفا کیا گیا

تفییر کے دوران اساسی اور بنیادی مرجع قرآن وسنت ہی رہا ہے، البتہ متقدیین
 اور متاخرین علاء کی تفاسیر سے بقد راستطاعت استفادہ کیا گیا ہے۔

۳ اکری کی تفییر کودس حصول میں تقییم کیا گیا ہے۔ ہر جصے میں تعمٰی عنوانات
 کے تحت گفتگو کی گئی ہے، تا کہ بات سجھنے مجھانے میں آسانی ہو۔

۲ کتاب کے آخر میں مراجع ومصادر کے متعلق تفصیلی معلومات درج کی جارہی ہیں، تا کہان کی جانب رجوع کرتے وقت استفادہ میں آسانی رہے۔

### خاكة كتاب: پيش لفظ

مبحث اوّل

آیت الکرسی کے فضائل

[اسے پائچ متعقل عنوانات والے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔] آیت الکری کی تفسیر

مبحث دوئم

[اسے دل مستقل عنوانات والے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے-]

ح نب آخر:

ا: خلاصة كتاب

ب:اپيل





کتاب کریم کی عظیم ترین آیت شریفه کے متعلق بیداوراق مرتب کرنے کی توفیق دی۔ اس حقیر کوشش میں، جو بھی درست بات ہے، وہ محض ان کے فضل و کرم ہے ہے اور جو حجی خلل اورکوتا ہی ہے، وہ مجھ نا کارے اور شیطان کی جانب سے ہے۔اللہ تعالی اور ان کے رسول مضاعیم اس سے بلند و بالا ہیں۔

مولائے کریم میرے قابلِ صداحتر ام والدین کو جزائے خیر دیں، کہ انہوں نے اپنی اولا د کے سینوں میں قرآن کریم کی محبت ڈالنے، اسے سکھنے سکھانے ادراس پڑمل کردانے كى راه يرلكان كى خاطر، بعر يورجدوجهدى \_ (رّبّ ارْحَمْهُمّا كَمّا رّبَّياني صَغِيرًا).

کتاب کی تیاری میں مفید مشوروں کے کیے اپنے بھائی اور دوست پروفیسر ڈاکٹر سیّد محمد سا داتی همتقیطی اور پروفیسر ڈاکٹر محمدعبدالعلیم عدوی کاشکر گز ار ہوں \_ کتب تفسیر سے استفادے اور کتاب کے عربی نسخے کی مراجعت میں تعاون پر اپنے عزیز بیٹوں حافظ حماد اللی و حافظ سجاد اللی اور پیاری بیٹی کے لیے شکر گز اراور دعا گوہوں۔

محبت واخلاص اورنہایت باریک بنی سے کتاب کے اُردو نسخ کی مراجعت کے ليمحترم بها كي اور دوست ميال محمد شفيع ذسركث ايندسيشن جج (ر) اورعزيز القدرعمر فاروق قدوی کے لیےشکر گزاراور دُعا گوہوں۔

ا بنی اہلیہ محتر مہ، اولا د اور بہوؤں کے لیے شکر گز ار اور دعا گو ہوں، کہ وہ میری خوب خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کتاب کے ثواب میں شریک فر ما ئين اور دنياو آخرت مين بهترين جزاعطا فرمائين \_ إِنَّهُ قَرِيْبٌ مُجِيْبٌ . فضل اللي

۵۱\_۱۰ بچ مبح بروز اتوار ۲۵ جمادی الاولی ۱۳۳۸ ه بمطابق ساايريل ٢٠١٣ء





### تمهيد

آیت الکری بہت بڑی عظمت ورفعت والی آیت ہے، اوراس بلندی اور برتری
کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ بدرب العالمین کی تو حید، ان کی کبریائی، بڑائی
اورصفات پرمشمل ہے، اورجیسا کہ معلوم ہے، کہ سب سے بلندو برتر ذات الله مالک
الملک کی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ دازیؓ نے تحریر کیا ہے:

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّكُورَ وَالْعِلْمَ يَتْبَعَانِ الْمَذْكُورَ وَالْمَعْلُومَ ، فَكُلَّمَا كَانَ اللَّكُورُ وَالْمَعْلُومُ أَشْرَفَ ، كَانَ اللَّكُرُ وَالْعِلْمُ فَكُلَّمَا كَانَ اللَّكُرُ وَالْعِلْمُ أَشْرَفَ . وَ أَشْرَفُ الْمَعْلُومَ السَّبِ كُلُّ كَلام إِشْتَمَلَ عَلَى نُعُوتِ سُبْحَانَهُ . فَلِهٰ ذَا السَّبِ كُلُّ كَلام إِشْتَمَلَ عَلَى نُعُوتِ سُبْحَانَهُ . فَلِهٰ ذَا السَّبِ كُلُّ كَلام إِشْتَمَلَ عَلَى نُعُوتِ مَبُولِيه ، وصِفَاتِ كِبْرِيآئِه ، كَانَ ذَلِكَ الْكَلامُ فِيْ نِهَايَةِ الْجَلالِ وَالشَّرَفِ . وَلَمَّا كَانَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ كَذَلِكَ ، لا جَرَمَ لَا الْجَلالِ وَالشَّرَفِ . وَلَمَّا كَانَتْ هٰذِهِ الشَّرَفِ إِلَى أَقْصَى الْغَايَاتِ كَانَتْ هٰذِهِ النَّهَ وَلِي أَقْصَى الْغَايَاتِ . • وَأَبْلَغ النِّهَايَاتِ . • وَأَبْلُغ النِّهَايَاتِ . • وَأَبْلَعُ النِّهَايَاتِ . • وَالْمُعْلَمُ النِّهُالِي وَالشَّرَفِ إِلَى أَقْصَى الْغَايَاتِ . • وَأَبْلُعُ النِّهُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى الشَّرَفِ إِلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي السَّرِهُ الْمُعْلِيقِ الْمُنْ الْمُلْكِ الْمُلْعُ النِهُ الْهُ الْمُعْلِي السَّرَقِ السَّرَاقِ الْمُلْعُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعِلَيْلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

خوبَ احچی طرح سمجھ لیجیے، کہ بلاشک وشبہ ذکر اور علم کاتعلق [ مذکور ] 🗨



التفسير الكبير ٣/٧ باختصار؛ تيز لما فظر ١٥: الكشاف ١١ ٣٨٦ - ٣٨٧؛ و تفسير القرطبي ٣/ ٢٧٠ ؛ و تفسير القرطبي ٢٠ ٢٧٠ ؛ و تفسير البيضاوي ١١ ١٣٥ ؛ و تفسير التحرير والتنوير ٢١ ٢٠٤ ؛ و أيسر التفاسير ٢٠٣١ .

و جس كاذكركيا جائے۔

# آیت الکری کے نضائل کے

اور [معلوم] • سے ہوتا ہے۔ جب بھی [ندکور] و[ معلوم] نثرف و مرتبت والے ہوں گے، ان کا ذکر، اور ان ہے متعلق علم بھی شرف کا حامل ہوگا۔ تمام جہانوں میں، جس جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جس کسی کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں، ان میں سے انشرف واعلیٰ اور سب سے بلند و بالا اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ہے۔ اسی وجہ سے وہ کلام، جو اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ، اور اوصاف کمال پر مشمل ہوگا، وہ جلالت و عظمت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا۔

آیت الکرس، چونکه ایبا بی کلام ہے، لہذا اس کا شرف و منزلت کی بلندیوں پر ہونا، شک وشبہ سے بالاتر ہے۔

وحی الی سے زبان کو حرکت دینے والے ہمارے نبی کریم طفی آیا نے آیت الکری کے فضائل واہمیت کو متعددا حادیث میں بیان فر مایا ہے۔ انہی میں سے چندا یک درج ذیل یا کچ عنوانات کے تحت ملاحظہ فرمائے:

ا: قرآن کریم کی عظیم ترین آیت

آیت الکرسی میں اسم اعظم

اسے پڑھنے سے شیطان کا دور ہونا

بعدازنماز پڑھنے ہے آئندہ نمازتک حفاظتِ الٰہی

2: بعد ازنماز برصنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت کا حاکل ہونا

#### **\*\*\*\***

ا جس کاعلم حاصل کیا جاتا ہے۔





-- | --

# قرآن کریم کی عظیم ترین آیت

كائنات ميل كيے جانے والے كلام ميل سےسب سے بلندو برتر كلام كا نات کے خالق، مالک، رازق اور اس کا نظام چلانے والے رب العالمین کا ہے۔ انہوں نے مخلف زمانوں میں اپنے کلام پر مشمل صحیفے اور کتابیں، حضرات انبیاء اور رسولوں بی بی برنازل فرمائے۔ان میں سب سے بردھ كرعظمت والا قرآن كريم ہے۔ الله تعالیٰ نے قرآن کریم کی بھی بعض سورتوں اورآیات کواس بی کی دیگر سورتوں اور آیات بر فوقیت عطا فرمائی۔انہوں نے خود ہی اس کی آیات میں ہے آیت الکری کو سب سے زیادہ منقبت اور فضیلت والا بنایا۔ الم مسلم نے حضرت الی بن كعب فاتعة ت روایت نقل کی ہے، (کہ) انہوں نے بیان کیا: "رسول الله مطاع نے فرمایا: "يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ! أَتَدُرِي أَيُّ آيَةٍ مِّنُ كِتَابِ اللَّهِ مَعَلَث أَعْظَمُ؟" ["ا ا الله تعالى كى كتاب على الله تعالى كى كتاب کی کون ی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟" ] انہوں نے بیان کیا:''میں نے عرض کیا: ﴿ اَللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ • انہوں نے بیان کیا: "فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ ، وَقَالَ:"وَاللَّهِ! لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَاالُمُنْذِر!"

 <sup>(</sup>أبا المنذر): حضرت الي بن كعب إلله كاكنيت.

<sup>9</sup> لِيْنَ آية الرَى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ آلَجَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾ على الْعَظِيمُ ﴾ على الْعَظِيمُ ﴾ على

# قرآن کریم کی ظیم ترین آیت

''تو آنخضرت الشَّيَانِيَّا نے ميرے سينے پر (اپنا دستِ شفقت) مارا اور فرمایا:''الله تعالیٰ کی تتم!اے ابومنذر تجھے بیعلم مبارک ہو!'' بیر حدیث واضح طور پر دلالت کرتی ہے، کہ آیت الکری قرآن کریم کی سب سے زیادہ قدر دمنزلت والی آیت شریفہ ہے۔

فينخ الإسلام ابن تيميه كابيان:

وه لکھتے ہیں:

"وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ وَاحِلَةٌ تَضَمَّنَتْ مَا تَضَمَّنَهُ آيَةُ الْكُرْسِيِّ. وَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي أَوَّلِ سُوْرَةِ الْحَدِيْدِ وَ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ عِدَّةَ آيَاتٍ ، لا آيَةٌ وَّاحِدَةً . "0

[جو کھ آیت الکری میں ہے، وہ قرآن کریم کی کمی بھی دوسری ایک آیت میں نہیں ہے، البتہ الله تعالیٰ نے (آیت الکری میں موجود باتوں کو) سورة الحدید کی ابتدائی اورسورة الحشر کی آخری آیات میں بیان کیا ہے، لیکن وہ متعدد آیات ہیں، ایک آیت نہیں۔

#### 水茶茶茶

۱۳۰/۱۷ محموع الفتاوي ۱۳۰/۱۷.

مراد ببلی آیت: ﴿ سَبَّحَ لِللهِ ﴾ ہے لے رچیش آیت: ﴿ وَهُو عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ ﴾ تک آیات ہیں۔ وَالله تَعَالَىٰ اعلَمُ.

مراوسورت كي آخرى تمن آيات: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِئ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ ﴾ عـ لـ كر ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ نَعَالَى أَعُلَمُ.
 الْعَكِيْمُ ﴾ كل بين - وَاللَّه نَعَالَى أَعُلَمُ.



# آيت الكرسي مين اسمِ اعظم

الله عزوجل کے بہت سے پیارے نام ہیں، جن کے ساتھ انہیں پکارنے کا تھم دیا گیا ہے۔ انہی باہر کت ناموں میں سے ایک اسم اعظم (سب سے ہزانام) ہے، کہ جب اُن کے حضوراُس کے ساتھ سوال پیش کیا جائے، تو وہ عطافر ماتے ہیں۔ اُس کے ساتھ فریاد کی جائے، تو وہ دعا شرف قبولیت پاتی ہے۔ وہ اسم اعظم قرآن کریم کی متعدد آیات میں موجود ہے، انہی میں سے ایک آیت الکری ہے۔ وہ لیک کے دلیل:

امام حاکم نے قاسم بن عبدالرحنٰ ہے، اور انہوں نے ابوا مامہ رہنائیئہ سے روایت نقل کی ہے، کہ نبی کریم مشخصی آنے فرمایا:

''إِنَّ اسُسمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ لَفِي ثَكَلاثِ سُوَدٍ فِي الْقُرُآنِ : فِي سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَآل عِمْرَانَ، وَطُه.''

فَالْتَمَسْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ: آيَةَ الْكُرْسِيِّ: ﴿ اللّٰهُ لَا لِلٰهُ إِلّٰا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴾،

وَفِيْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَنَّ الْقَيْوُمُ ﴾ وَفِيْ سُوْرَةِ طَهُ: ﴿ وَ عَنَتِ الْوُجُونُ لِلْحَيْ الْقَيْوُمِ ﴾ • • وَفِيْ سُوْرَةِ طَهُ: ﴿ وَ عَنَتِ الْوُجُونُ لِلْحَيْ الْقَيْوُمِ ﴾ • •

المستدرك على الصحيحين، كتاب الدعاء، ٦/١، ٥. اسة تفرات ائمة ابن معين، ابن ماجه، الطحاوي، الفريا في اورابوعبد الله القرش في روايت كيا به، اورشخ البانى في استدكوس قرارويا به الطحاوي، الفريا في اورابوعبد الله الأحديث الصحيحة، وقم الحديث ٢٤٧، ٣٨٣/٣ - ٣٨٣). نيز ويحت السندن ابن ماحه، أبواب الدعاء، باب اسم الله الأعظم، وقم الحديث ٢٥٥، ٥٦، ص ويحت المناه المناه

## آیت الکری ش اس انظم

" بلاشك وشبه الله عز وجل كااسم اعظم قرآن كريم كى تين سورتوں ميں ہے: سورة البقرة ، آل عمران اور لط ميں \_"

(راوى نَيان كيا) ﴿ عَلَى اللهُ لَآ اِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقَيْوُمُ ﴾ الكرى [ك يمل عنا اللهُ لَآ اللهُ لَآ اللهُ لَآ اللهُ لَآ اللهُ لَآ اللهُ لَآ اللهُ الله

ان كى رائ من الله تعالى كالم اعظم [الْحَيْ] ب، اوراى بنارِقر آن كريم كَ عَظيم ترين آيت: ﴿اللهُ لَآ اِلْهُ إِلَّا هُوَ الْعَنْ الْقَيْوُمُ ﴾ ب- ﴿ الم ابن قيم كابيان:

ان کی رائے میں اسم اعظم [آلَتی الْقَیْوُهُ] ہے۔ وہ لکھے ہیں:

اسٹ الإلْ الْاَعْظُمُ الْاَعْظُمُ الشَّنَ مَلا عَلَى اسْ

م الْسَحَ سَى الْقَیْسُومِ مُسَفَّنَ سِرِنَ ان

فَ الْسَحَ لُلُ مَسْرِجِعُهَا إِلَى الْاسْمَیْنِ یَدُ
وَ الْسَحَ لُلُ مَسْرِجِعُهَا إِلَى الْاسْمَیْنِ یَدُ
وَیْ ذَاكَ ذُو بَ صَسِرِ بِهِ اللَّهَ الشَّالُ . " ﴿
وَیْ ذَاكَ ذُو بَ صَسِر بِهِ اللَّهَ الشَّالُ . " ﴿
[الإلے اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَّةُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْ

<sup>●</sup> يدرادى: قائم بنعبرالرحل بير - ( الماحظه بو: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ٣٨٣).

<sup>2</sup> ملاحقة وامحموع الفتاوي ١١/١٨.

القصيدة النونية، رقمي البيتين ٥٤٣، ٥٤٤، ٣٣٩/١. ثير طاحقه ٦٠٠ الشيخ العثيمين ٢٠٠١، و تعليق الشيخ محمد خليل هرّاس ٣٣٩/١. ٣٤٠.

#### www.KitaboSunnat.com



اسلط میں صاحب بصیرت اس (حقیقت) ہے آگاہ ہے۔]

لہذا جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا چاہے، تا کہ اس کی دعا شرف قبولیت پائے ، وہ آیت الکری کے اس جملے: [اَلَـلْـهُ لَاۤ اِلْـهُ إِلَّا هُـوَ اَلْحَـیُّ الْقَیْدُومُ ] کے ساتھ اپنی فریاد مولائے رحمٰن ورجیم کے حضور پیش کرے۔

اے ہمارے فی وقیوم رب! ہمیں اپنے اسمِ اعظم کے ساتھ اپنے حضور التجاکیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہماری فریادوں کو قبول فرمائے۔ إِنَّكَ سَمِیْعٌ مُنْجِیْبٌ.







## اسے پڑھنے سے شیطان کا دور ہونا

شیطان ہمہ وقت لوگوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر جدو جہد میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پرشفقت فر مانے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے بندوں کو شیطان کے مقابلے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں متعدد ایسی باتیں عطا فرمائی ہیں، کہ وہ ان کے ساتھ شیطان کے شرور وفتن سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک آیت الکری کا پڑھنا ہے۔

## دلائل:

ہمارے نبی کریم مطابق نے متعدد احادیث شریفہ میں امت کو اس بات سے آگاہ فرمایا ہے، کہ آیت الکری پڑھنے سے وہ شیطان کے شرسے محفوظ ہوجاتے ہیں۔ انہی میں سے تین ذیل میں ملاحظہ فرماہیۓ:

ا: امام بخاری نے حضرت ابو ہر مرہ وخلیفۂ سے روایت نقل کی ہے ، کہ انہوں نے بیان کیا:

''رسول الله ﷺ فَيَهِمْ نِهِ مِجْهِ زَكَاةِ رمضان ۞ كى حفاظت كى ذمه دارى سونچى - [رات مين] ايك شخص مير بياس آيا، اور غلّم مين سے مشياں مجر مجر كرا شانے لگا۔ مين نے اسے پكڑليا، اور كہا:

"وَاللَّهِ! كُلَّرْ فَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ . "

''الله تعالیٰ کی قتم! میں تھے رسول الله مِشْ َ عَیْمَ کے رُو برو پیش کروں گا۔''

( زكاةِ رمضان ): صدقة الفطر كالجمع شده اناج\_



## اے پڑھے عشیطان کا دور ہونا

اس نے کہا:

"إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِيْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ."
"مَيْنِ مُحْتَاجٌ مِول، مير ف ف كنب كل كفالت ب، اور مين سخت ضرورت مند مول!"

انہوں[ابو ہریرہ فراٹیو ] نے بیان کیا:''میں نے اسے چھوڑ دیا۔''

صبح ہوئی، تو نی کریم مشکھیے نے پوچھا:

"يَآ أَبَا هُرَيُرَةً! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟"

"اے ابو ہریرہ! گزشتہ شب تمہارے قیدی نے کیا کیا؟"

انہوں نے بیان کیا:''میں نے عرض کیا:

"يَا رَسُوْلَ اللهِ - عَلَى -! شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ. "

'' یا رسول الله۔ مضطَقِیّم ۔! اس نے شدید تنگ دئی، اور بال بچوں کا رونا رویا، تو مجھے اس پرترس آگیا، اور میں نے اسے جانے دیا۔''

آنخضرت طشيقين نے فرمایا:

"أُمَّآ إِنَّهُ قُدُ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ."

"اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اور وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔"

رسول الله منطق آیا کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھے یقین ہوگیا، کہ وہ ضرور آئے گا،ای لیے میں اس کی تاک میں لگار ہا۔وہ آیا،اور غلّے میں سے لپ بھر بھر کرا ٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑلیا،اور کہا:

"لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُول اللهِ عِلى . "

''میں تجھےضروررسول الله ملطّ آیم کی خدمت میں پیش کروں گا۔''

\*(CT)

### 313 اسے پڑھنے سے شیطان کا دور ہونا

اس نے کیا:

"دَعْنِيَ فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَّعَلَيَّ عِيَالٌ، لَا أَعُودُ."

'' مجھے چھوڑ دو، یقیناً میں مختاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے،

میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔''

مجھے اس پر رحم آ گیا، اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ دن طلوع ہوا، تو رسول اللَّه طِشْيَعَانِهُ نِي مِجْصِي فر ماما:

"يَا أَبَا هُوَيُوهَ! مَا فَعَلَ أَسِيرُك؟"

''اے ابو ہر پرہ! تمہارے قیدی نے کیا گیا؟''

میں نے عرض کیا:

"يَا رَسُوْلَ اللَّهِ - عِلى - شَكَا حَاجَةً شَدِيدةً وَعِيَالا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ."

''اے اللّٰہ کے رسول ۔ ﷺ کیا ۔! اس نے شدید تنگی اور پال بچوں کا رونا رویا، تو مجھے اس برترس آگیا، اور میں نے اسے جانے ویا۔''

آ تخضرت الصيار في فرمايا:

"أَمَآ إِنَّهُ قُدُ كَذَبَكَ، وَسَيَغُودُ."

" نیقیناً اس نے تمہارے ساتھ مجھوٹ بولا ہے، اور وہ پھر ضرور آئے گا۔"

میں تیسری مرتبہ اس کی تاک میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا، اور اناج میں سے چلو بھرنے

لگا۔ میں نے اسے یکڑلیا ،اور کہا:

"لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلْمَ. وَهَـذَاۤ آخِرُ ثَــكاثِ مَرَّاتٍ، إِنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُوْدُ.

'' میں تخصے ضرور رسول الله مِشْغَوَيَةِ کے حضور پیش کروں گا۔ تیرا یہ تیسری



### اے پڑھے شیطان کا دور ہوتا

بارآ نا، آخری موقع ہے۔تم نہ آنے کا جھانسہ دیتے رہتے ہو،لیکن پھر پلٹ آتے ہو۔''

اس نے کہا:

"دَعْنِيَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ، يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا."

'' مجھے چھوڑ دو، میں تجھے (چند) ایسے کلمات سکھا تا ہوں، جن سے اللہ تعالیٰ تنہیں نفع دیں گے۔''

میں نے یو چھا:

"مَا هُنَّ؟"

''وه[کلمات] کیا ہیں؟''

اس نے کہا:

"إِذَا آَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آَيَةَ الْكُوْسِيّ: ﴿ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّهَ إِلَّهَ الْكُوْسِيّ: ﴿ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْفَقْومُ ﴾، حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلا يَقْرَبَنَكَ شَيْطَانٌ، حَتَّى تُصْبِحَ. " مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلا يَقْرَبَنَكَ شَيْطَانٌ، حَتَّى تُصْبِحَ. " " جبتم اللهِ حَافِظٌ، وَلا يَعْرَبَنَكَ شَيْطَانٌ، حَتَّى تُصْبِعَ لَا إِللّٰهُ وَلا يَقْرَبَنَكَ شَيْطَانٌ، حَتَّى تُصْبِعَ اللهُ إِللّٰهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

تعالیٰ کی طرف ہے ایک محافظ رہے گا ، اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں پھکے گا۔''

"(به بات س كر) ميں نے اسے چھوڑ ديا۔"

صبح بموئى ، تورسول الله من الله عن محمد عدر يافت فرمايا:

"مَا فَعَلَ أُسِيُرُكَ الْبَارِحَةَ؟"

'' گزشته رات تمهارے قیدی نے کیا کیا؟

\*(ro)

## اے بڑھنے ے شیطان کا دور ہونا

میں نے عرض کیا:

"يَا رَسُوْلَ اللهِ - عَلَيه اللهِ عَلَم أَنَّه يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ، يَنْفَعُنِى اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ."

"اے الله تعالیٰ کے رسول۔ ﷺ آیا اس نے یقین دلایا، کہ وہ مجھے الله تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو ایسے کلمات سکھائے گا، جن کے سبب الله تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔''

آ تخضرت وليُنظِين في استفسار فرمايا:

"مَا هِيَ؟"

''وه[کلمات] کیا ہیں؟''

میں نے عرض کیا: ''اس نے مجھے کہا:

"إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ: "﴿ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلّٰهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ أَلَّا مُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ . "

"جب بھی اپنے بسر کی طرف جاؤ، تو آیت الکری [اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَدِيُ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَدِيُّ الْفَيْدُومُ ] آغازے لے كرآخرتك پڑھو۔ "

اوراس نے مجھے (پیجمی) کہا:

"لَـنْ يَّزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. " تُصْبِحَ. "

''[ایباکرنے سے ]تم پراللہ تعالی کی طرف سے ایک بگہبان رہے گا،اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔''

اور وہ [ابو ہریرہ اور دیگر حضرات ِ صحابہ ٹنگائیہ م] خیر کی سب سے زیادہ خواہش رکھنے والے تھے۔ نبی کریم مِشْنِیَوَیْم نے فرمایا:



### اے پڑھنے سے شیطان کا دور ہونا

"أَمَآ إِنَّهُ قَدُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ.

تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُذُ ثَلَاثِ لِيَالَ يَاۤ أَبَا هُرَيُرَةَ؟"

''وہ تو حجموثا ہے،لیکن یقیناً وہتم ہے سچ بات کہہ گیا ہے۔

اے ابو ہریرہ ورفائند! کیاتم جانتے ہو، کہتم تین رات ہے کس سے گفتگو کر

رہے ہو؟"

انہوں نے عرض کیا:

". Y"

د د نهیں ۔ ، منہیں ۔

آ تخضرت منطق لين نے فر مايا:

"ذَاكَ شَيْطَانٌ. "٥

''وه شيطان تھا۔''

شيخ الاسلام ابن تيميه كابيان:

اس مدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"وَلِهَ ذَا إِذَا قَرَأَهَا الْإِنْسَانُ عِنْدَ الْأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ بِصِدْقِ أَبْطَ لَتْهَا مِثْلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ بِحَالَ شَيْطَانِي أَوْ يَحْضُرُ سَمَاعَ الْمُكَاءَ وَالتَّصْدِيَةِ ، فَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ الشَّيَاطِيْنُ ، وَتَتَكَلَّمُ عَلَى لِسَانِهِ كَلامًا لا يَعْلَمُ ، وَرُبَمَا لا يَفْقَهُ. " ٥ "اى [حديث كي] بنا پرشيطاني مروفريب والے كامول كے وقت كى

٢٨٦/١١ محموع الفتاوئ ١١/٢٨٦.



صحیح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رحلا، فترك الوكيل شبئًا، فأحازه الموكل فهو جائز، .....، رقم الحديث ٢٣١١، ٤٨٧/٤.

### اے پڑھنے سٹیطان کا دور ہوتا

انسان کا سیچ دل سے آیت الکری کا پڑھنا، ان کاموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔مثال کے طور پر کوئی شخص شیطانی دجل وفریب ہے آگ میں داخل ہویا ایم محفل میں عاضر ہو، جہال سٹیاں اور تالیاں سننے پرشیاطین اثر آئیں اور اس کی زبان سے ایسی گفتگو کرنا شروع کردیں، جے وہ جانتا بھی نہ ہو، بلکہ بسا اوقات سجھتا بھی نہ ہو۔' (ایسے مواقع پر آیت الکرسی کا پڑھنا، ان حرکات کے جھوٹ اور مکر وفریب کو ظاہر کردیتا ہے)۔

علامه عيني كا قول:

انہوں نے تحریر کیا ہے:

"وَفِيْهِ فَضْلُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ. "٥

"اس میں آیت الکری کی فضیلت ہے۔"

ب: امام احمد اور امام ترندی نے حضرت ابوا بوب انصاری بناٹیئر سے روایت نقل کی ہے، کہ:

''بے شک ان کے ہاں [گرمیں] ایک طاق تھا، جس میں تھوریں مخص اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں تھوریں مخص اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تھی۔اس مخص اللہ اللہ اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ اللہ تعلیم تعلیم

"إِذُهَبُ، إِذَا رَأَيْتَهَا، فَقُلُ:

"بِسُمِ اللَّهِ، أَجِيْبِي رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَ "

" جائے، جبتم اسے دیکھو، تو کہو:

"الله تعالى ك نام ك ساته، رسول الله طفي الله على عاضر موجاؤر"

عمدة القارى ١ ١ / ١٨ . نيز و كي نقت الباري ٤٨٩/٤.



### اے یر صنے سیطان کا دور ہونا

انہوں نے بیان کیا، کہ انہوں نے اسے پکڑلیا، تو اس نے تشم کھائی، کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا، پھروہ نبی کریم مشے آتے آئے کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آنخضرت طبیع آئے آئے دریافت فرمایا:

"مَّا فَعَلَ أُسِيُّرُكَ؟"

" تمہارے قیدی نے کیا کیا؟"

انہوں نے جواب دیا:

حَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُوْدَ. "

''اس نے قتم کھائی، کہ وہ د دبارہ نہیں آئے گی۔''

آ تخضرت ملطي الناء

"كَذَبَتُ، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِّلُكَذِبِ."

''اس نے جھوٹ بولا ہے،اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔''

انہوں نے بیان کیا، کہ انہوں نے اسے دوبارہ پکڑلیا، تو اس نے دوبارہ نہ آنے کی قتم کھائی، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر نبی کریم مشیکی آئے کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آنخضرت مشیکی آنے یو جھا:

"مَا فَعَلَ أُسِيُرُكَ؟"

"تمہارے قیدی نے کیا کیا؟"

انہوں نے عرض کیا:

فَحَلَفَتْ أَنْ لا تَعُوْدَ. "

"اس نے واپس نہ آنے کی قتم کھائی ہے۔"

أتخضرت والتيكيل في فرمايا:

"كَذَبَتُ، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِّلْكَذِب."

H (P9)H

### اے پڑھنے ہے شیطان کا دور ہوتا

''اس نے جھوٹ بولا ہے، اور دروغ گوئی اس کا شیوہ ہے۔'' انہوں نے اسے پھر پکڑلیا، اور کہا:

"مَآ أَنَا بِتَارِكِكِ حَتْیَ أَذْهَبَ بِكِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ." "اب میں تہیں نبی کریم مشخصی کے زور وپیش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔" وہ کہنے گلی:

"إِنِّيْ ذَاكِرَةٌ لَّكَ شَيْتًا: آيَةَ الْكُرْسِيِّ اِقْرَأُهَا فِيْ بَيْتِكَ، فَكَلا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ وَلا غَيْرُهُ. "

'' میں تمہیں ایک چیز بتلاتی ہوں: اپنے گھر میں آیت الکری پڑھا کرو، شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا،اور نہ ہی کوئی اور [ضرررساں] چیز'' وہ نبی کریم مشکھ آئے کے پاس حاضر ہوئے، تو آئخضرت مشکھ آئے آئے نوچھا:

"مَا فَعَلَ أُسِيْرُكَ؟"

" تمهارے قیدی نے کیا کیا؟"

انہوں نے بیان کیا، کہ انہوں (یعنی حضرت ابوابوب ڈالٹیڈ) نے آنخضرت ملطی ایکی کے استعالیہ کا مخضرت ملطی ایکی کے ا کو، اس جننی کی کہی ہوئی بات بتلائی، تو آنخضرت ملطی آیا نے فرمایا:

"صَدَقَتُ، وَهِيَ كَذُوبٌ. "9

• الفتح الربانى لترتيب مسند الإمام أحمد، كتاب فضائل القرآن وتفسيره وأسباب نزوله، باب ما جاء في فضل آية الكرسي، رقم الحديث ١٩٩، ١٩٩ / ٩٣ ـ ٤٩٤ و جامع الترمذي، أبواب فيضائل القرآن، باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي، رقم الحديث ، ٤٠٣ أبواب فيضائل القرآن، باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي، رقم الحديث ، ٤٠٣ أبواب فيضائل القرآن، باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي، وقم الحديث ، ٤٠٣ القاظ صديث عامع الترفذي على المام ترفي في الترفي في المام ترفي في المام ترفي في المام ترفي الباني في المام ترفي المام ترفي





''اس نے سچ بولا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔''

ج: حضراتِ ائمَه نسائی، ابن حبان، طبرانی، حاکم اور بغوی نے حضرت آلی بن کعب ضالفیٔ سے روایت نقل کی ہے، کہ (انہوں نے بیان کیا، کہ)

''یقیناً وہ ایک جگہ مجوریں سکھایا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا، کہ محجوریں میں، تو انہوں نے دیکھا، کہ محجوریں کم ہورہی ہیں، تو انہوں نے ایک رات جاگ کران [محجوروں] کی حفاظت کی۔ یکا کیک انہوں نے اپنے روبروایک جوان لڑ کے کی شکل کاشخص دیکھا۔ اُس نے انہیں سلام کہا۔ انہوں نے اُسے سلام کا جواب

د يا اور يو حيما:

"أَجِنِّيُّ أَمْ إِنْسِيٌّ؟"

''کیا <sup>ج</sup>ن ہو یا انسان؟''

اس نے جواب دیا:

"بَلْ جِنِّيٌّ . "

''بلکہ جنوں میں سے ہوں۔''

انہوں نے کہا:

"أَرِنِيْ يَدَكَ . "

''اپناہاتھ دکھاؤ۔''

اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، تو وہ کتے کا ہاتھ [ یعنی اس کی مانند] تھا، اور کتے ایسے

بال تھے،اس پرانہوں نے یو چھا:

"هٰكَذَا خُلِقَ الْجِنُّ؟"

'' کیاجت ای طرح تخلیق کیے گئے ہیں؟''

اس نے کہا:



## اے پڑھنے سے شیطان کادور ہوتا

"لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِمْ رَجُلٌ أَشَدَّ مِنْيْ."

''[تمام] جنّ جانتے ہیں، کہ مجھالیا طاقت ورشخص ان میں کوئی نہیں ہے۔'' انہوں نے یو چھا:

"مَا جَآءَ بِكُ؟"

«جمہیں [یہاں] کون ی چیز لائی ہے؟"

### اس نے کہا:

"أُنْبِئْنَا آَنَّكَ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ ، فَجِئْنَا نُصِيْبُ مِنْ طَعَامِكَ."

"جمیں بتلایا گیا، که آپ صدقه [کرنا] پیندکرتے ہیں،ای لیے ہم آپ کے غلے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔"

انہول نے پوچھا:

"مَا يُجِيْرُنَا مِنْكُمْ؟"

" بمیں تم سے کون ی چیز محفوظ رکھتی ہے؟"

### اس نے پوچھا:

"نَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿ اَللَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْبَقَرَةِ: ﴿ اَللَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

"(كيا) آپ آيت الكرى: [الله كر إله إله الحق العَيُّ الْقَيُّوم]،

جو كهسورة بقره مين ہے، پڑھتے ہيں؟"

انہوں نے فرمایا:

"نَعَمْ . "

"بال-"

اس نے کہا:



"صَدَق الْحَبِيْثُ. " •

''خبیث نے سی بات کہی ہے۔'' مالا جالا کا میں ترک کے عزوں

امام ابن حبان کا حدیث پرتح ریکرده عنوان:

وه لکھتے ہیں:

[ذِكْرُ الْإِخْتِرَازِ مِنَ الشَّيْطَانِ .... نَعُوْدُ بِاللهِ مِنْهُمْ .... بِقِرَاءَ قِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ . ]

<sup>•</sup> كتاب السنن الكبرى، الحزء الثالث من كتاب عمل اليوم والليلة، ذكر ما يحير من الحن والشيطان ....، وقم الحديث ٢٩/٦،٢/١٠٧٩ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب قراء ة القرآن، رقم الحديث ٢٩/٣، ٢٩٢٠ ع ٢٠ والمستدرك على الصحيحين، كتاب فضائل القرآن، ٢٩/١٥ وشرح السنة، كتاب فضائل القرآن، يباب فيضل القرآن، ٢٩/١٥ وشرح السنة، كتاب فضائل القرآن، يباب فيضل آية الكرسي والآيتين من آخر صورة البقرة، رقم الحديث ١١٩٧، ١١٩٧ع وإذا أمشى، ٢٦٤ ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الأذكار، باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمشى، ١١٧/١ ما ١١٠ الفاظ حديث الممتدرك عين المام عالم ني الن إستدوك عافظ ويكي إلى إستدوك عافظ ويكي التوقي عن المرائى ني وايت كيا باور عند الن كي إستدوك المرائى ني روايت كيا باور الن كي إدا وايان ألقه ] بين في الن الأوط من الن كي إستدوك المرائد عند المنظم والله على المستدرك المرائد عند المنظم والتلخيص ١٩٢٠، ومحمع الزوائد ١١٨/١؛ وهامش الإحسان ٣٤٠. ١٢٠٠ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب قرآء ة القرآن، ٢١/٣٠ ع ٢٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب قرآء ة القرآن، ٢١/٣٠ ع ١١٨٠٠ عالى الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب قرآء ة القرآن، ٢٠ ٣٠ ع. ٢٠ عالى الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب قرآء ة القرآن، ٢٠ ٣٠ ع. ٢٠ عالى المنافق والمنت المنافق المنافق

### اے پڑھے سٹیطان کا دور ہوتا

آ یت الگری پڑھنے سے شیطانوں — ہم ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما لگتے ہیں — سے بیچنے کا بیان ]

تینوں احادیث ہے معلوم ہونے والی تین باتیں:

: بستر پر لیٹنے وقت آیت الکری پڑھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کیا جاتا ہے،اورضبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں پھکتا۔ یہ بات پہلی حدیث ہے معلوم ہوتی ہے۔

ان جس گھر میں آیت الکری پڑھی جائے ، وہاں سے شیطان اور ہر نقصان پہنچانے
 والی چیز دور ہوجاتی ہے۔ یہ بات دوسری حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔

۳: صبح کے وقت آیت الکری پڑھنے والا شام تک، اور شام کے وقت اسے پڑھنے والاضبح تک شیطان کے شرور وفتن سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ بات تیسری حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔

خلاصیر گفتگویہ ہے، کہ جوشخص میہ پہند کرے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان اس کی حفاظت کے لیے متعین کیا جائے، شیطان اور دیگر ضرر رساں چیزیں اس کے گھرسے دور ہوجا کیں، اور وہ شیطانوں کے شرور وفتن سے پناوالہی میں آجائے، تو وہ بستر پر لیٹنے وقت اور صبح وشام آیت الکری اہتمام اور پابندی سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل وعیال کوالیا کرنے کی توفیق عطافر ماکیں۔ آمین یکا حیق یک قَیْقُوم مُ

#### 米米米米





## بعدازنماز پڑھئے سے آئندہ نماز تک حفاظت ِ الہی

آیت الکری کے فضائل میں ہے ایک ہے ہے، کہ فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے والد، آئندہ نماز تک، اللہ تعالیٰ کی سپر داری میں آجا تا ہے۔

### رلي<u>ل:</u>

امام طبرانی نے حضرت حسن بن علی والٹھ سے روایت کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کدرسول اللہ مضافی نے فرمایا:

"مَنُ قَرَأَ آيَةَ الْكُرُسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ إلَى الصَّلاةِ الْأُخُرِٰى." •

'' جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھی، وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی ذ مہداری میں ہوتا ہے۔''

یہ ذمہ داری کس قدر توی ،مضوط ، پخته اور قابلِ اعتماد ہے!

اس کے ضامن ساری کا ئنات کے تنہا خالق، بلا شرکت غیرے ما لک اور نظام چلانے والے قادر ومقتدررتِ قدوس ہیں۔

متقول از: الترغيب والترهيب، كتاب الذكر والمدعاء، الترغيب في آيات وأذكار بعد الصلوات المكتوبات، رقم الحديث ٧، ٢٥٣/٢ عافظ مترى اورحافظ يتى ، ووثول في الل كمتعلق تحريكيا ، كراسه المحرافي في [سنوس ] كمتعلق تحريكيا ، كراسه المحرافي في [سنوس ] كما تحدوايت كيا ، ( المعظم الزوائد ، ١٠٢/١).



### بعدازنماز پڑھنے ہے آئندہ نماز تک تفاظت البی

یہ ذمہ داری الله عزوجل کی ہے، کہ جس کے وہ دوست ہوجائیں، تو اسے کوئی ذلیل نہیں کرسکتا، اور جس کے وہ دخمن ہوجائیں، تو وہ بھی عزت نہیں پاسکتا (إِنَّه لَا يَلِلُّ مَنُ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ). 6

یه سپرداری تو اس الله ما لک کی ہے، کہ جس کی وہ مدداور نفرت کریں، اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا، اور جے وہ چھوڑ دیں، تو اس کی کوئی اعانت نہیں کرسکتا۔ ﴿إِنْ يَّنْصُرْ كُمُ اللَّهُ فَكَلا غَالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَنْحُنُ لُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُ كُمُ مِّنْ مَ بَعْدِهِ﴾

اس ذمہ داری اور بلند مرتبت سپر داری کے جاہنے والوں پر لازم ہے، کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری با قاعد گی اور اہتمام وتوجہ سے پڑھیں۔ رب کریم! ہمیں اور ہماری نسلوں کو تاحیات اس کی توفیق عطا فرماتے رہیے۔ إِنَّكَ قَرِیْبٌ مُّجیْبٌ .

#### 水冷水冷

سورة آل عسراك / جزء من رقم الآية ١٦٠. ] ترجمه: اگرالله تعالى تهبارى مددكري، توكوئى تم پر غالب نبيس آسكنا، اوراگروه تهباراساته چهوژ دين، تواس كے بعد كون ب، جوتمهارى مددكر كا؟ ]



سی الفاظ مبارکدال دعائے قوت کا حصد ہیں، جو کہ نی کریم سے اللے آئے اپنے نواے حضرت حسن بن علی فاق کو کہ استخطائے۔ آرجمہ: یقینا وہ محض ولیل نہیں ہوتا، جس کے آپ (یعنی اللہ تعالی) دوست ہوجا کیں اوروہ عزت نہیں پاتا، جس کے آپ و تمن ہوجا کیں۔ املا حظہ ہو: سنسن أہبی داود، تضریع أبواب الوتر، باب الفنوت فی الوتر، وقع الحدیث ۲۲۲ ۱۱۶۱، ۲۱۱۶ و حامع الترمذی، أبواب الوتر، باب ما حاء فی الفنوت فی الوتر، رقع الحدیث ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۲۲، ۶۲۰ و شخص البانی نے اسے [ صحیح عنن أبی داود ۲۱۷۲).



### بعدازنماز پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا

آیت الکری کے فضائل میں سے ایک سے ہے، کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھنے والے اور جنت میں والحلے کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ دلیل:

حضرات ائمہ نسائی ، ابن حبان ، طبر انی نے حضرت ابوا مامہ مخافظہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

" رسول الله عصفي في أرشا دفر مايا:

"مَنُ قَرَأَ آيَةَ الْكُرُسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَّكْتُوبَةٍ لَمُ يَمُنَعُهُ مِنُ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ." 0

حافظ سيوطي رقم طراز مين: ما سالى، ابن حمان اور دار قطنى تى ايوامام رفي تفر كرحوال سروايت كيا ب، (الفتح السماوي بتحريج أحاديث تفسير القاضى البيضاوي ١٠/١).



كتساب السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، رقم المحديث ٩٩٢٨، ١٠، ٢، ٣؛ والترغيب والترهيب، كتاب الذكر والدعاء، الترغيب في آيات وأذكار بعد الصلوات المكتوبات، رقم الحديث ٢، ٢/٣٥٤؛ ومجمع الزوائد، كتاب الأذكار، باب ما جاء في الأذكار عقب الصلاة ١٠٢/١٠٠.

حافظ منذرى لكيت ين "اسے نسائى اور طبرانى نے كئى ايك سندول كے ساتھ روايت كيا ہے، جن يل سے الك سندوك كي ساتھ روايت كيا ہے، جن يل سے الك سندوك حج إ ب اور اين حبان كيا ، كديد بخارى كى شرط پر ب، اور اين حبان نے اسے كتاب المصلاة ميں روايت كيا ہے، اور اسے الحج قرار ديا ہے۔ " (النرغيب و النرهيب ٥٣/٦). حافظ اين جرنے لكھا ہے: "اسے نسائى اور اين حبان نے ايوا مام يرائي سندكو الحج قرار ہے " (منقول از: هام ش تحريج الأحاديث و الآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ١٠/١٦).

### بعدازنماز يرصنه والحاور جنت كے درميان...

''جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی ۔''

شربِ حديث:

علامه طبی کا بیان:

"لَمُ يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ، أَيْ: اَلْمَوْتُ حَاجِزٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ، أَيْ: اَلْمَوْتُ حَصَلَ دُخُولُهُ. " وَبَيْنَ دُخُولِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا تَحَقَّقَ وَانْقَضَى حَصَلَ دُخُولُهُ. " وَ" الله عَلَى الله

ملاعلی قاری کا بیان:

انہوں نے اس کا ایک اور معنی بیان کیا ہے:

"أَيْ أَنَّهُ لا يَمْنَعُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ اَلْبَتَّةَ ، فَإِنَّ الْـمَـوْتَ لَيْسَ بِمَانِع مِنْ دَخُوْلِ الْجَنَّةِ ، بَلْ قَدْ يَكُوْنُ مُوْجِبَا لِدُخُوْلِهَا، فَهُوَ مِنْ قَبِيْلِ:

وَلَا عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوْفَهُمْ ﴿ البيتِ .

وَهٰ ذَا لَيْسَ بِعَيْبٍ، فَكَا عَيْبَ فِيْهِمْ أَصْلًا، فَيُكُوْنُ مِنْ بَابِ تَأْكِيْدِ الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمُّ.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ۚ ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ ﴾

أَيْ: مَا كَرِهُوْا وَعَابُوْا ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ﴾. "٥

'' یعنی جنت میں داخل ہونے میں بلاشک وشبه قطعا کوئی چیز حائل نہیں

2 المرجع السابق ٦/٣٥\_ ٥٧.

نقلاعن مرقاة المفاتيح ٣/٥٦.



### 🗱 بعداز نماز بڑھنے والے اور جنت کے درمیان...

رہتی۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے، تو وہ جنت کے داخلے میں رکاوٹ نہیں، بلکہ وہ تو بسا اوقات داخلے کا سبب ہے۔ اور یہ بات ای طرح ہوگی، جیسے آیک شاعر نے کہا ہے:

وَلا عَيْبِ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوْفَهُمْ ....البيت. ٥

[ ترجمہ: اوران میں اس بات کے سواکوئی عیب نہیں ، کہان کی تلواروں میں مختلف گروہوں کے ساتھ معرکہ آرائی کی بنا پر دندانے پڑے ہوئے ہیں۔ آ اور بیکوئی عیب کی بات نہیں۔

ای قتم کا طوب ارشادِ باری تعالی میں ہے: ﴿ وَمَا نَقَهُو ا مِنْهُمُ ﴾ انہوں نے آئی اُن یُنو مِنْهُمُ ﴾ انہوں نے آئیں ناپندیدہ اور قابلِ عیب نہیں تھرایا ﴿ إِلَّا آنَ یُنو مِنْهُ اِن اللّٰهِ اِللّٰ آنَ یُنو مِنْهُ اِن اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِنْهُ اِن اللّٰهِ اِنْهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلَ

الله تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانا، نامینہ کرنے اور قابل عیب ہونے کا سبب، تو نہیں \_متصود یہ ہے، کہ انہوں نے کمی نامیند یہ واور قابل نفر تبات کے بغیر ہی، ان کے ساتھ دشمنی کی \_



<sup>•</sup> تمل شعراس طرن ہے۔

وَلَا عَيْسَبَ فِيهِم عَيْسِرَ أَنَّ سُيُسُوفَهُمُ عَيْسِرَ أَنَّ سُيُسُوفَهُمُ عَيْسِرَاعِ الْكَتَسَائِسِ

ٹام کے خیال کے مطابق۔

<sup>🗿</sup> سورة البروح / حزد من رقع الآية ٨.

العدازنمازيز هنه والے اور جنت كردميان ...

سجان الله! بيمل كس قدر آسان ب، اوراس كا ثواب كتاعظيم به! كياكى
انسان كوجم وخيال مين بحى اس سے اعلى اور افضل ثواب كاتصور آسكا به؟

رب كعبى فتم! جنت ميں واضل ہونا بى حقيق كاميا بى به ـ
﴿ فَلَمُنُ ذُحُوحَ عَنِ النّسَارِ وَ اُدُخِلَ الْجَنّةَ فَقَلْ فَازَ وَ مَا
الْحَيْوةُ اللّهُ نُيّاً إِلّا مَتَاعُ الْخُرُورِ ﴾ •

الْحَيْوةُ اللّهُ نُيّاً إِلّا مَتَاعُ الْخُرُورِ ﴾ •

[ پس جو شخص آگ سے ہٹا یا گیا، اور جنت میں واضل كيا گیا، اس نے
مراد پائی، اور دنیا كى زندگى تو دغا كى پونجى ہاور پھيميں ۔]

ظلامة كلام بيہ ب، كه نعتوں والى جنتوں ميں داخلے كے خواہش مند، ہر فرض نماز
كے بعد آيت الكرى پڑھنے كا اہتمام كريں ۔ كہيں ايبا نہ ہو، كه شيطان انہيں اس عظيم
خير ہے جو وم كردے ۔



<sup>🗗</sup> سورة آل عمران / الآية ١٨٥.





تمهيد

بعض حفرات مفسرین نے تحریر کیا ہے، کہ آیت الکری دی منتقل جملوں پر مشمل ہے۔ • انہی دی مبلوں ہے، جس کا ہے۔ • انہی دی جملوں کے شمن میں توفیق الہی ہے اس کی تفسیر کی جارہی ہے، جس کا فاکہ حسب ذیل ہے:

- اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ كَاتفير
  - ٢: ﴿ ٱلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴾ كَاتْفير
- ٣: ﴿لَا تَأْخُلُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ﴾ كَاتْسِر
- ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ كَتَفير
- هُمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ كَتْفير
- ٢: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ﴾ كَاتْفير
- ﴿ وَ لَا يُحِينُ طُونَ بِشَى ءٍ مِّنْ عِلْهِ إَلَّا بِمَا شَآءَ ﴾ كَاتفير
  - ٨: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْآرُضَ ﴾ كَاتفير
    - 9: ﴿ وَ لَا يَوُدُهُ حِفْظُهُمَا ﴾ كَاتفير
    - ا: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴾ كَاتْسِر

#### 水冷水水

<sup>•</sup> الاظهران تفسير ابن كثير ١/٣٣٠؛ وأيسر التفاسير ٢٠٣/٠.



# 

## ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ كَاتفير

ا: جملے کامعنی

ب: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ كاقرآن كريم مين تكرار

ج: الله تعالى كاا بن توحيد كي كواي دينا

د: ايمان كى بلندترين شاخ

ہ: اخلاص ہے کہے ہوئے کلمہ تو حید کاعرش تک پہنچنا

و: ﴿ لا إِلْهَ إِلَّا هُوَ ﴾ كاسب سے زیادہ فضیلت والا ذكر مونا

ز: توحید کا دنیوی سیادت و قیادت کاسب ہونا

ت: دعوت توحيد مين كسى ليك كانه هونا

ط : توحید کے بغیرا عمال کابر باد ہونا

ی ۔ بوتت موت کہنے ہے غم کا چھٹنا اور رنگ کا جمکنا

ک: بوقت ِموت کہنے والے کا جنت میں داخلہ

المراجع والمحاورة المراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

ل: توحید پرفوت ہونے والے کا جنت میں داخلہ

م: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ كى كواى دين والے كادوزخ كى آگ پرحرام مونا

ن: اخلاص سے کہنے والے کا شفاعت نبوی طفی کی سے سب سے زیادہ فیض یاب مونا

س: تمام انبیاء پر نازل کرده شریعتوں اوران کی دعوت کی اساس

ع: دعوت توحيد كي ليامتمام مصطفوي والتي والتي الم

ف: حفرات سحابه رفخاتهم كادعوت توحيد كے ليے اہتمام

HOT H



اس جملے میں نفی اور اثبات ہے۔ نفی اس بات کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بھی عبادت کا مستحق ہواور اثبات اس بات کا ہے، کہ ہرفتم کی الوہیت وعبودیت کے حق دار صرف اللہ سجانہ و تعالیٰ ہیں۔

چھ علماء کے بیانات:

ا:امام طرى لكصة بين: ﴿ لَا إِلْهُ إِلَّا هُوَ ﴾ كامعنى يه:

"اَلنَّهْ يُ عَنْ أَنْ يُّعْبَدَ شَيْءٌ غَيْرُ اللَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِيْ

صِفَتُهُ مَا وَصَفَهُ نَفْسَهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ. " •

''اس آیت میں اپنی بیان کردہ صفات والے اللہ جی وقیوم کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت کی ممانعت ہے۔''

ii: حافظ ابن كثير نے قلم بند كيا ہے:

"إِخْبَارٌ بِأَنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْإِلْهِيَّةِ لِجَمِيْعِ الْخَلَائِقِ. " • " (اس بات كى) كى خرب، كه وه تمام مخلوقات كى ليے تها الوبيت والے بيں۔ "

الله: قاضی بیضاوی نے تحریر کیا ہے:

"وَالْمَعْنَى أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ لا غَيْرُ. " • (معنَّ مِعْنَى أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ لا غَيْرُ. " • (معنَّ مِعْنَ

' دمعنی پیہ ہے، کہ وہی عبادت کے مستحق ہیں اور کوئی نہیں۔''

iv: قاضى ابوسعود رقم طراز ہيں:

<sup>🗗</sup> تفسير البيضاوي ١٣٤/١.



<sup>🛈</sup> تفسير الطبري ٥ /٣٨٦.

<sup>🗗</sup> تفسير ابن كثير ١/٣٠٠.

### وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوا كَالْمِيرِ }

"أَيْ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعَبُوْدِيَّةِ لا غَيْرُ. " • أَيْ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعَبُوْدِيَّةِ لا غَيْرُ. " • " ديعيٰ وه بي عبادت كي حق دار بين اوركوني نبين. "

٧: شخ عبدالرحن سعدي نے لکھا ہے:

"فَأَخْبَرَ أَنَّهُ [اللهُ] الَّذِي لَهُ جَمِيْعُ مَعَانِيْ الْأُلُوْهِيَّةِ ، وَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُلُوْهِيَّة وَالْعَبُوْدِيَّة إِلَّا هُوَ: فَأَلُوْهِيَّةُ غَيْرِهِ وَعَبُوْدِيَّةُ غَيْرِهِ وَعَبُوْدِيَّةُ غَيْرِهِ بَاطِلَةٌ. "۞

''انہوں نے خبر دی ہے، کہ بلاشبہ [الله سِحانہ وتعالیٰ] ہی کے لیے الوہیت کے تمام معانی ہیں اور یقینا ان کے علاوہ کوئی بھی الوہیت وعبودیت کا حق دار نہیں۔ان کے علاوہ کسی دوسرے کی الوہیت وعبودیت باطل ہے۔'' ان شخ صالح بن عبدالعزیز آل الشنخ [لَّا إِلْمَة إِلَّا اللَّهُ] کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

وَ مَعْلُومٌ أَنَّ الإِثْبَاتَ بَعْدَ النَّفْيِ أَعْظَمُ دَلَا لَهُ فِيْ الْإِثْبَاتِ مِنْ إِثْبَاتٍ مِنْ إِثْبَاتٍ مُّحَرَّ دِيلَا نَفي ، وَلِهٰذَا صَارَ قَوْلُ ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّهُ إِلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلِكُ وَ اللَّهُ وَاحِلُّ . وَجَاءَتُ وَإِلَّا مُثْبِتَةً لِيكُونَ ثَمَّ حَصْرٌ جَاءَتُ وَأَلَا مُثْبِتَةً لِيكُونَ ثَمَّ حَصْرٌ وَقَصْرٌ فِيْ اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُونَ غَيْرِه . •

(بیہ بات) معلوم ہے ، کہ [نفی] کے بعد [اثبات] ، [نفی] کے بغیر

<sup>€</sup> اللاّلي ء البهية في شرح العقيدة الواسطية ١/ ٢٤ باختصار.



**<sup>1</sup>** تفسير أبي السعود ١/٢٤٧.

<sup>♦</sup> تبسير الكريم الرحمٰن ٢٠٢١. ط: حدّه. ثير المحظم و: فتح القدير ٢١٠/١ ؛ وفتح البيان (٤١٠/١ ؛ وأيسر التفاسير ٢٠٣/١.

### اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو ] كَانْعِير عَلَيْ اللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُو ] كَانْعِير عَلَيْ اللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُو ] كَانْعِير

[اثبات] سے زیادہ زوردار ہوتا ہے۔ ای لیے اِلّا اللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آلاً ( رمِقَم کے معبود کی ) نفی کے لیے آیا ہے اور [ إِلّا ] ( الله تعالیٰ کے لیے ہوئم کی الوہیت وعبودیت ) ثابت کرنے کی غرض سے آیا ہے، تاکہ ہر کسی کے سوا صرف الله تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے کا حصر وقصر ( واضح ) ہوجائے۔ ]

گفتگوکا ما حاصل میہ ہے، کہ اس جملے کا معنیٰ میہ ہے، کہ بلاشک وشبہ اللہ جل جلالہ ہرتم کی عبود یت کے یکنا، منفر داور تنہا حق رکھنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کی بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قتم کی عبادت نہ کی جائے۔ ان کے سواکسی کے لیے نہ قیام ہے، نہ رکوع، نہ تجدہ، نہ قربانی، نہ نذر و نیاز۔ میسب کچھ صرف انہی کے لیے ہے۔ سکھی چین اور تکلیف، یئر و عُنر، فرح وغم، غرضیکہ سب حالات میں، ان کے سواکسی سے دعا نہ کی جائے۔ مدد، نفرت اور اعانت انہی سے طلب کی جائے۔ طواف صرف انہی کے قتم کھائی جائے۔ کا نئات میں صرف انہی کی قتم کھائی جائے۔ کا نئات میں بلند و برتر، غیر مشر وط حاکمیت، انہی کی تسلیم کی جائے۔ کسی بھی قتم کی عبادت میں ان کا بلند و برتر، غیر مشر وط حاکمیت، انہی کی تسلیم کی جائے۔ کسی بھی قتم کی عبادت میں ان کا کوئی مثیل ، نظیر، ثانی، شبیہ، ہمسر، ساجھی، شریک اور مدمقابل نہیں ہے۔

ب: (لَآ إِلَٰهَ إِلَّهُ إِلَّهُ مِلْكُمُو) كا قرآن كريم ميں تكرار الله تعالى نے آیت الكرس كے بہلے جملے كودرج ذیل سات آیات میں بھی ذكر فرمایا ہے: ا: ﴿اللَّهُ لَآ اِللَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَيْ الْقَیْنُومُ ﴾ •

<sup>🛈</sup> سورة أل عمراك/ الآية ٢٠١.



اللهُ لا إِلٰهُ إِلَّا هُو إِلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالْمُلْلِمُ اللَّالْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّالَّاللَّالِيلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

["الَّم الله تعالى بى بين (كم) ان كسواكونى عبادت كه الآن نيس - (بميشه) زنده از خود قائم اور برچ كوقائم ركتے والي "ا الله لا الله الله الله هو لك خمة منتكم الله يوم القيامة لا رين

١١٠٥ وَاللَّهُ وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ عَدِيثُقًا ﴾ 9 فِيْهِ وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ عَدِيثُقًا ﴾ 9

(الله تعالی ان کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ یقیناً شہبیں قیامت کے دن ضرور لے جا کرجع کریں گے، اس میں کوئی شک ٹہیں اور الله تعالیٰ سے زیادہ بات میں کون سچاہے؟)

iii: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوُا فَقُلْ حَسْبِيّ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَطِيْمِ ﴾ ٥

[ پھراگروہ مندموڑیں ،تو کہدریجیے:

[ مجھے کافی ہیں اللہ تعالیٰ۔ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے انہی پر تجروسا کیا اور وہ ہی عرش عظیم کے رب ہیں۔ ا

iv: ﴿ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَلُّهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنِي ﴾ •

[الله تعالی ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، انہی کے لیے سب

سے اچھے نام ہیں۔ ا

٧: ﴿ اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلّٰهَ إِلّٰهِ مُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. ﴾
 [الله تعالى ، ان كے علاوہ كوئى عبادت كے لائق نہيں (وہ) عرش عظيم كے

رب (بین)]



<sup>•</sup> سورة النسآء/ الآية AV.

عسورة التوبة / الآية ١٢٩.

<sup>🛭</sup> سورة طُه/ الآية ٨.

٢٦ سورة النمل/الأية ٢٦.

[اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو] كَاتَّكِيرِ ﴾

vi ﴿ وَ هُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ٥

[اوروہی اللّٰہ تعالیٰ ہیں،جن کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں۔انہی کے لیے دنیا و آخرت میں سب تعریف ہے اور انہی کے لیے تکم ہے اور انہی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔]

vii: ﴿ اَللّٰهُ لَآ اِللّٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَ كَلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ • [الله تعالى ، الله تعالى ، كالله تعالى الله تعالى الله

علاوہ ازیں چھبیں مقامات پر ﴿ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا هُوَ ﴾ [ان کے سواکوئی معبود نہیں۔]

31

فر مایا ہے۔

رب العالمين كاكسى بات كوصرف ايك دفعه فرمانا، اس كى صدافت، قطعيت اور المميت وحيثيت كو واضح كرنے كے اس بات كو آميت وحيثيت كو واضح كرنے كے ليے بہت كافى ہے۔ جب الله كريم نے اس بات كو آم مُصرتبہ ﴿ أَلَّلُهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُو ﴾ كے الفاظِ مبار كه اور چيس مرتبہ ﴿ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُو ﴾ كے الفاظِ مبار كه اور چيس مرتبہ ﴿ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُو ﴾ كے الفاظِ مباركة ورقيمين مرتبہ ﴿ لَآ اِلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى حَقَا نيت كَتَى اللهِ اور قدر ومنزلت كتى عظيم ہوگى!

مزید برآں اس جملے کے معانی کو صرف الفاظ کے معمولی ;ختلاف کے ساتھ قرآن کریم کے بہت زیادہ مقامات پر ذکر کیا گیا ہے اور سے بات اس جملے میں بیان

عسورة التغابن/ الآية ١٣.



<sup>🛈</sup> سورة القصص/ الآية ٧٠.

## وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو ] كَاتَّفِير اللَّهُ لَا إِلٰهُ اللَّهُ لَا إِلٰهُ اللَّهُ لَا إِلٰهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلٰهُ اللَّهُ لَا إِلٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلٰهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

کردہ عقیدے کی حثیت واہمیت اور شان وعظمت کواور زیادہ اُ جا گر کرتی ہے۔

## ج: الله تعالیٰ کا اپنی توحید کی گواہی دینا

اس جملے میں بیان کردہ عقیدہ تو حید کی حیثیت واہمیت اور قدرومنزلت کو اُجاگر کرنے والی ایک بات یہ بھی ہے، کہ خود الله رب العزت نے اس کی گواہی دی ہے: ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿شَهِدَاللّٰهُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلْئِكَةُ وَ الْوَالْعِلْمِ قَآئِمًا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ الله وَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴾ • اللّهِ الله الله الله والعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴾ •

آللہ تعالی نے گواہی دی، کہ بے شک اُن کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور فرشتوں اور علم والوں نے (بھی)، اس حال میں ، کہ وہ عدل کے ساتھ تدبیر وانتظام کرنے والے ہیں، اُن کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔سب پرغالب، کمال حکمت والے ہیں۔] دومفسر بن کے اقوال:

ا: امام ابن قيم رقم طراز بين:

اس آ يت كريمه ميس عقيد أن وحيد كا اثبات اوران سب گروبول كى ترديد هن جى بطل عقائد بهل تفصيل سے بيان كيے گئے بيں ،
اس آ يت ميں سب سے جليل القدر ، سب سے بدى عظمت والى ، سب سے زيادہ عدل وانصاف والى اور سب سے كئى گوائى ہے ، جو كه سب سے بدى شان وعظمت والے (اللہ تعالى ) نے ، سب سے بدى قدرو مزلت والى بات (عقيد أن وحيد) كى دى ہے۔ 
ص

سورة آل عمران/ الآية ۱۸.
 العمران الآية ۱۸.



## وَاللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو ] كَافْير عَلَيْ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو ] كَافْير

٢: شيخ سعدي نے قلم بند کيا ہے:

" وَفِيْ هَٰذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ أَشْرَفَ الْأُمُوْدِ عِلْمُ التَّوْجِيْدِ، لِأَنَّ اللَّهَ شَهِدَ بِهِ بِنَفْسِهِ ، وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ خَوَاصَّ خَلْقِهِ. " • [''اوراس میں اس بات کی دلیل ہے ، کہ بلاشہ سب باتوں میں سے سب سے شرف و ہزرگ والی بات [علم توحید] ہے ، کونکہ اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اپنی مخلوق میں سے اپنے خواص کو اس پر گواہ مظمرایا۔'' أ

### متنبيه

آیت میں ﴿ لَا اِلْهَ إِلَّا هُوَ ﴾ كے تكرار كى حكمت:

الله تعالی نے ایک ہی آیتِ کریمہ میں ﴿ لَاۤ اِللّٰهُ ﴾ کے جملے کورو دفعہ ذکر فرمایا ہے۔ قاضی ابوسعوداس کی حکمت بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:
" تَکْوِیْرٌ لِّلْتَاْکِیْدِ وَمَوِیْدُ الْاِعْتِنَآءِ بِمَعْرِفَةِ أَدِلَّةِ التَّوْحِیْدِ. " ﴿ الْاعْتِنَآءِ بِمَعْرِفَةِ أَدِلَّةِ التَّوْحِیْدِ. " ﴿ الْاعْتِنَآءِ بِمَعْرِفَةِ أَدِلَّةِ التَّوْحِیْدِ. " ﴿ الْاعْتِنَآءِ بِمَعْرِفَةِ أَدِلَّةِ التَّوْحِیْدِ. " ﴿ اللّٰ کَا لَٰکِیداور دَلائلِ تَوْحِیدِ جَانے کے لئے مزید توجہ مبذول کروانے کی فاطر (اسے) دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔"]



<sup>🛭</sup> تفسير أبي السعو د ١٧١٢.



تفسير تيسير الكريم الرحش ص ٢٥ (ط: الرسالة).



## د: ایمان کی بلندترین شاخ

دليل:

ایمان کی ساٹھ یاستر سے پھھاوپر شاخوں میں سے سب سے بلند و بالا شاخ ای جملے میں بیان کردہ [عقیدہ توحید] ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریہ بڑائی کے حوالے سے رویت نقل کی ہے، (کہ) انہوں نے بیان کیا: 'رسول اللہ سے آئی آئے نے فرمایا: ''اَلَّا بِدِ مَانُ بِصَعْعٌ وَ سَبُعُونَ شُعْبَةً اَوْ بِصَعْعٌ وَ سِتُونَ شُعْبَةً ۵ فَوْ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِلمَا اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ہُمّ اللّٰمُ ہُم رَبِّ واللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

### شرح حدیث:

علامه نووی لکھتے ہیں:

صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان عدد شعب الإیمان ، و أفضلها و أدناها ...... ، رقم الحدیث ۵۸ \_ (۳۵) ، ۱/ ۳۲.



<sup>• (</sup>بسضع وَّ سَبُعُوْنَ شُعْبَةً أَوْ بِضَعْ وَ سِنُوْنَ شُعْبَةً) : [سترے کچھاو پر یاسانھ سے کچھاو پر شاخیں ا صحیح البحاری میں (بصُعْ وَ سِنُونَ شُعْبَةً). [ساٹھ سے کچھاو پر شاخیں ا ہے۔ دونوں روایات درست اور ثابت شدہ میں۔ بعض نے کم عددوالی اور بعض نے زیادہ عددوالی روایت کو ترجیح دی ہے۔ حافظ ائن جمر نے تحریر کیا ہے، کہ ایک جیسی خصلتوں کو اسمُنے کرنے سے تعداد کم اور جدا جدا کرنے سے نتی بڑھ جاتی ہے۔ وَاللّٰهُ مَنعالی أَعلُمُ. اور (شُعْبَةً) سے مرادا میان کی خصلتیں ہیں۔ (ملاحظہ ہونشرے النووی ۲/۲ مو و فتح الباری ۱/۱ ۵ - ۳۵).

### وَاللَّهُ لَا اِلْهَ اِلَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهُ لَا اللّلْحُلَّا اللَّهُ لَا اللّ

" وَقَدْ نَبَّهُ عَلْى عَلْى أَنْ أَفْضَلَهَا التَّوْحِيْدُ المُتَعَيَّنُ عَلَى كُلِّ

["آ تخضرت طفی آنے خبردار فرمایا ، کہ ان (یعنی ایمان کی شاخوں) میں سے سب سے بڑی فضیلت والی (شاخ) توحید ہے ، (جو کہ) ہر ایک پرلازم ہے۔" (یعنی جس سے آ راستہ و پیراستہ ہونا ہرایک پر فرض ہے)۔]

### ہ:اخلاص سے کہے ہوئے کلمہ تو حید کاعرش تک پہنچنا دین

ا مام ترندی نے حضرت ابو ہر ریرہ ڈھائٹھڑ سے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انہوں نے بیان کیا:

"رسول الله عصفي في إرشاد فرمايا:

" مَا قَالَ عَبُدٌ:

[لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ]

قَطُّ مُخُلِصًا إِلَّا فُتِحَتُ لَهُ أَبُوَابُ السَّمآءِ، حَثَّى تَفُضِيَ إِلَى الْعَرُشِ مَا اجُتَنَبَ الْكَبَآئِوَ. "۞

[جب بھی بھی بندہ کبائر سے اجتناب کرتے ہوئے اخلاص سے •

 <sup>(</sup>اخلاص سے) یعنی ریا کاری اور دکھاوے کے لیے نہ کہا جائے۔ ایمان ویقین کے ساتھ کیے، از راو نفاق نہ کیے۔ (ملاحظہ ہو: تحفہ الأحو ذی ۲۱/۱۰).



<sup>📭</sup> شرح النووي ۲۱ ٤.

المرمذي، أحاديث شتى من أبواب الدعوات، باب، وقم الحديث ٣٨٢٤، ١٠ / ١٠ ، ٣٦١.
 ١١٠ ، الم مرتذى اورش البانى في اسع [حمن] كهام - (طاحظه موزال مرجع السابق ٣٦١٠؛ و صحيح سنن الترمذي ١٨٤/٣).

# [اللهُ لا إله إلا هُو] كاتنبير

الله إله الله

كہتا ہے، تو اس كے ليے آسان كے درواز بے كھول ديے جاتے ہيں، يہاں تک كەوە (لىعنى كلمەً توحيد) عرش تك پہنچ جاتا ہے۔'' ]

و: [لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ]

كاسب سے زیادہ فضیلت والا ذكر ہونا

ا مام تر مذی اور امام نسائی نے حضرت جابر بن عبدالله طاق اسے روایت نقل کی ہے،(کہ)وہ بان کرتے ہیں:

'' میں نے رسول اللّٰہ طِشْفَائِلْمُ کُوفِر ماتے ہوئے سنا:

" أَفْضَلُ الذِّكْرِ:

إِلَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فَا [ سب سے زیادہ فضلت والا ذکر: إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ].

اس شان وعظمت کا سب:

علامه محرعبدالرحمان مبارك يوري لكصة بين:

کیونکہ پیکلمۂ تو حید ہے اور تو حید جیسی کوئی چیز نہیں ۔ پیرکفر و ایمان کے

جامع الترمـذي، أبـواب الـدعوات، باب ما جاء أنّ دعوة المسلم مستجابة، جزء من رقم الحديث ٢٠٦٠، ٩ / ٢٢٩؛ والسنن انكبري للنسائي ، كتاب عمل اليوم والليلة، أفضل الـذكر و أفضل الدعاء، جزء من رقم الحديث ٩٩٥،١، ٣٠، ٦/٩، ط: مؤسسة الرسالة. الفاظِ حدیث جامع الترمذي کے ہیں۔امام ترمذی اور شیخ البانی نے اسے [حسن ]قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ يو: جامع الترمذي ٢٢٩/٩\_ ٢٣٠ ؛ و صحيح سنن الترمذي ١٤٠/٣).



### وَاللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا مُو إِنَّ فَي اللَّهِ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا مُو إِنَّ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا مُو إِنَّ فَي إِنَّ فَي اللَّهُ لَا إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلّٰ لَا إِلّٰ إِلْعِلْمِ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِل

درمیان صدِ فاصل ہے۔ دل کواللہ تعالی کے ساتھ سب سے زیادہ جوڑنے والا، نور انلہ کی سب سے نیادہ بوٹن میں سب سے دوئر ، نام اللہ کو انتہ کی سب سے تو کی ، خیالات کونفس کی خباشت سے سب سے نور دو دور کرنے والا اور شیطان کوسب سے زیادہ دفع کرنے والا ۔ ۔ ہ

### ز: توحید کا دنیوی سیادت و قیادت کا سبب ہونا

### وليل:

حضرات انکہ احمد ، تر فری ، نسانی ، ابویعلی ، ابن حبان اور حاکم نے حضرت ابن عبائب نظافیا۔ سے رواہت نقل کی ہے ، ( کمہ ) انہوں نے بیان کیا:

''ابوطائب بھار ہو ہے، تو قریش (کے اوگ) ان کی عیادت کے لیے آئے ۔ مرل الله بیضائیلا (بھی) اُن کی تیار داری کی غرض ہے تشریف اُن کے بیار داری کی غرض ہے تشریف لائے ۔ مرل الله بیضائیلا (بھی) اُن کی تیار داری کی غرض ہے تشریف لائے ۔ من کے میان کے میان کی جانب ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ تھی ، ابوجبل اُنٹھا اور دُن پر بھی تیا۔

" إِنَّ الْمَرَ أَخِبُكَ بَقَعُ فِي آلهَتِنَا. "

ا'' بلاشباآ ب کے نظیع مارے معبودوں کی تو مین کرتے ہیں۔''ا انہوں نے کیا:

" مَا شَأْنَ مَا مِكَ يَشَكُ مِنْ وَابْنِ أَمِعِيٌّ؟"

<sup>0</sup> الماحظة بموانحة الرحودي ١٠٩١٦



#### رَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو] كَاتَغْيِر 313 4

[''اے میرے بھتیجا آپ کی قوم کا کیا ماجرا ہے، کہ وہ آپ کی شکایت کر رہے ہیں؟"] ٥

آنخضرت ملطي الله في فرمايا:

"إِنَّ مَا أَرُدُتُهُم عَلَى كَلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ، تَدِينُ لَهُم بِهَا الْعَرْبُ، وَ تُؤَدِّي إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجْمُ الْجِزُيَّةَ."

''میں تو انہیں صرف ایک کلمہ پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں ، اس کی وجہ ہے (اہلِ) عرب ان کے ماتحت ہو جائیں گے اور مجمی لوگ، اس کی بنایر ، انہیں جزیہادا کریں گے۔''

انہوں ( یعنی ابوطالب ) نے پوچھا:

"و ما هي؟"

["اوروه کیاہے؟"]

آنخضرت طشيَّاتِيْ نِے فرمایا:

"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ."

• جامع الترندي مين ب انبول (يعني ابوطالب) في كها: "كَلِمةٌ وَاحِدَةٌ؟ " ["أك كلم، " م

آنخضرت مطيع لأن نے جواب دیا:

"كُلْمَةٌ وَ احدَةٌ"

["(جي بال) ايك كلمد"]

آنخضرت مطفيكي ني مزيد إفرمايا

"يَا عَمَ! قُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ."

["ا همرے چیا (آپ لوگ) کھو: "کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالی۔"]

انہوں ( قریش کے لوگوں )نے کہا:

"إلهًا وَّاحِدًا؟ مَا سَمِعُنَا بهذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَاۤ إِلَّا انْحِيَّلَاق."

[''ایک معبود؟ ہم نے بیہ بات پچھلے دین میں نہیں سی ، بیرتو محض بنائی ہوئی بات ہے۔'' آ

(جامع الترمذي، أبواب تفسير القرآن ، سورة ص ، جزء من رقم الحديث ٢٢١٩، ٢٢١٩).

8 (10) BK

## وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو] كَافْيرِ ﴾

['' كوئى معبودنېيں ،گرالله تعالیٰ ۔'']

وہ اُٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے:

" أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلْهًا وَّاحِدًا؟ "

[ کیااس (لعنی آنخضرت منظیمین ) نے سب معبودوں کا ایک معبود بنا دیا ہے؟'' ]

انہوں (بعنی ابن عباس ظافیہ) نے بیان کیا:

"وَنَزَلَتْ ﴿ صَ وَالْقُرُ آنِ ذِى الذِّكْرِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ هٰلَا لَشَّيْءٌ عُجَابٌ ﴾ •

''اور (یه آیات) نازل ہوئیں (صَ نصیحت دالے قر آن کی قتم!)ارشادِ باریِ تعالیٰ تک: (بلاشبہ بیتو یقیناً بہت ہی عجیب بات ہے)۔

تاریخ عالم کی شہادت:

حضرات ِ صحابہ اور سلف صالحین نے عقید ہ تو حید کودل و جان سے قبول کیا۔ اس کا اقرار و اعلان کیا۔ اس کی تبلیغ و اشاعت کی

• السسند، رقم الحدیث ۲۰۰۸، ۳۱ ۲۱۵ ۳۱۵ (ط: مصر) ؛ و جامع الترمذي، أبواب تفسیر الفرآن ، سورة ص ، جزء من رقم الحدیث ۲۹ ۳۱ ۲۳ ۱/۱۷ ۲۳۶ و السنن الکبرئ للنسائي، کتاب التفسیر، سورة ص ، رقم الحدیث ۲۳۲ (۱۱۳۷۱، ۲۳۳/۱ ۲۳۶ (ط: مؤسسة الرسالة) ؛ و مسند أبي یعلی الموصلی، رقم الحدیث ۲۰۲ (۲۰۸۳)، ۶/ ۵۰۵ ۳۰۵ ؛ و الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، کتاب التاریخ، باب إحباره ﷺ عما یکون فی أمته من الفتن و الحوادث، ذکر الإحبار عن أداء العجم الجزیة إلی العرب ، رقم الحدیث ۲۸۲ ۳۰۱، ۱۹ و الحدیث ۲۸۲ ۳۰۱، ۱۹ و الحدیث ۲۸۲ ۳۰۱، ۱۹ و الفاظ حدیث تحلی الصحیحین، کتاب التفسیر، تفسیر سورة ص ، ۲/ ۲۳۲. الفاظ حدیث تحلی الصحیحین، کتاب التفسیر، تفسیر سورة ص ، ۲/ ۲۳۲. الفاظ حدیث تحلی الصحیحین، کتاب التفسیر، تفسیر سورة ص ، ۲/ ۲۳۲. الفاظ حدیث تحلی الصحیحین، کتاب التفسیر، تفسیر مام حاکم اور شخ احمد شاکر نے الله الفاظ حدیث تحلی الرمذی ۱۹ ۳۷ و التلخیص تا ۲۲ ۳۲ و التلخیص تا ۲۳۲).

### اللهُ لَا إِلهُ إِلَّا هُو ] كَافْير

خاطر سرتوڑ جدو جہد کی ، تو اللہ تعالی نے انہیں آخرت سے پہلے ، دنیا ہی میں سرفراز و سربلند کر دیا۔ دنیوی سیادت و قیادت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اس حوالے سے ذیل میں اختصار سے پیش کردہ چند تھا کُق ملاحظہ فرمائیے:

ا: مكه كرمه سے چھپتے چھپاتے رات كى تاريكى ميں ہجرت كرتے ہوئے جانے والے نى كريم مضّحَالَةِ كے زمانة مبارك (اهسسااه) ميں توفيقِ اللى سے سلطنتِ توحيدوس لا كھمرلع ميل كے علاقه برچيل كئى۔

سرفروشوں کوسرفراز وسربلندفر مایا اور عراقِ عربی پرعکم تو حیدلہرانے کا آغاز ہوا۔

الما تظهمو: تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين رَفَيَاتَهُمُّنَا) ص ١٦٠.



الما حقر الا محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و المخلافة الراشدة" للدكتور محمد
 حميد الله ص ٩٩٩.

ايراني بادشاه كالقب [كسرى] بوتا تعااوراس كى جمع [اكاسره].

اللهُ لاَ اللهُ الاَ اللهُ الل

ربِ قدریر نے معرکہ قادسہ ۱۳ جری میں ایرانیوں کو ذکیل وخوار کیا اور عراقی مجمی سلطنتِ تو حید کا حصہ بنا۔ ۲۱ ہجری میں ہونے والا معرکہ نہاوند فتح الفتوح (سب عظیم فتح) کہلا یا، کہاں کے نتیج میں اللہ تعالی نے ایران وعراق سے کسراؤں کی ایرانی سلطنت کی ، جو کم وبیش چارصد یوں کی ایرانی سلطنت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ • یہ وہی سلطنت تھی، جو کم وبیش چارصد یوں سے بری قوت و طاقت کے ساتھ عظیم رومی سلطنت کا مقابلہ کرتی رہی۔

iii: ہزاروں سالوں پر محیط تہذیب و ثقافت والی سر زمینِ مصر میں ہیں ہجری میں دولتِ تو حید ہے اس قدر متاثر دولتِ تو حید کے جھنڈ ہے لہرائے ۔مصر کے لوگ داعیانِ تو حید ہے اس قدر متاثر ہوئے ، کہ ..... بقول فرانسیی مستشرق ڈاکٹر غوستاف لو بون ..... ایک صدی ہے کہ مدت میں وہ ہزاروں سالوں پر محیط اپنی تہذیب و ثقافت بھول گئے اور اپنی اصلی زبان قبطی چھوڑ کرعر بی کو اختیار کرلیا۔ چ

iv سرزمین شام، جو که آج کے کے چار ملکوں: سوریا، فلسطین، لبنان اور اردن پر
مشمل ایک ملک تھا، رومی سات سوسال سے حکمرانی کر رہے تھے۔ اہلِ تو حید
وہاں دعوت و جہاد کے لیے پہنچے۔ ۱۲ ھیں دمشق پر پرچم تو حیدلہرایا، ۱۹ ھ
میں بیت المقدس کی چابیاں اہلِ تو حید کے امام جناب عمر فاروق ڈٹاٹٹیز کی خدمت
میں پیش کی گئیں۔ ●

شہر شہر اور قریہ قربیہ سلطنتِ تو حید میں شامل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ..... بقول ڈاکٹرغوستاف لوبون .....رومی صرف سات سالوں میں سات صدیوں ہے اپنے

<sup>🗗</sup> لما خظه و: المرجع السابق ، ص ١٣٥.



 <sup>♦</sup> المنظمة و: تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين ﷺ) للحافظ الذهبي ص ٢٢٦ - ٢٢٧.
 يتر المنظمة و: "الإسلام في آسيا الوسطى" ص ١٥ - ١٧؛ و ص ٢٨-٢٨.

طاحظه او: حضارة العرب ، ص ٦٧٢.

الما حظه الازاريخ خليفه بن خياط ، ص ١٢٥.



زير اقتدار شامي علاقے كو كھو بيٹھے۔ 🛭

٧: اہلِ توحید کا مبارک کاروال فتوحات سے سرفراز ہوتے ہوئے مغربی جانب روال دوال رہا، یہاں تک کہ ۹۳ ھ میں سمندر پارکر کے طارق بن زیاد سرزمین سپین میں پنچے، ● اسی سال ۲۸ رمضان المبارک کواللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں وہاں توحید کے کم کوگاڑ دیا۔

ا گلے سال رمضان ۹۳ھ میں کشکر تو حید مویٰ بن نُصَیر کی سرکر دگی میں فرانس کے میدانوں میں بہنچ گیا۔ 🏵

ان مشرق میں لشکر توحید نے محمد بن قاسم کی زیر امارت ۹۳ ھ میں سندھ کی بندرگاہ
 دیبل ۞ اور ۹۵ ھ میں ملتان کوسلطنت تو حید میں شامل کیا۔ ۞

تختیبہ بن مسلم کی سپہ سالاری میں ۹۴ ھ میں جیشِ تو حید نے کابل پر تو حید کے پر چکے کولہرایا۔

تنكبيه.

۔ دوغیرمسلم مفکرین کے بیانات: (i):گروسٹ کابیان:

فرانسی مؤرخ Grousset نے سرزمین ایران وعراق میں لشکر تو حید کی فتح قادسیہ تیمرہ کرتے ہوئے لکھا ہے ، کہ مسلمانوں کے پاس (اس فتح کے پانے کے لیے) ایمان کے سواکوئی ہتھیار نہ تھا۔ ©

توحيد اللي كا كفرا، سچا، ملوس ،مضبوط اورغير متزلزل عقيده آج بھي اُمت اسلاميه كا

العام المراه المراع المراه المراع

المرجع السابق ، ص ٤٠٣.

الحكاب: "الإسلام في آسيا الوسطى" للدكتور حسن أحمد محمود ص ٢٦.



الماضة العرب، ص ١٧٦.

<sup>🔂</sup> اِ كَلِينَكُ: المرجع السابق ، ص ٣٠٤.

<sup>🗗</sup> و لِيُحِثِّهُ: السرجع السابق، ص ٣٠٧.



نا قابلِ تسخیرعظیم ترین ہتھیار ہے۔

(ii) ڈاکٹرغوستاف لو بون کابیان:

فرانىيىي مفكر ڈا كٹرغوستاف لو بون نے لكھا ہے:

رب کریم اُمت کوتو فیق دیں، کہ وہ اس عقیدے کو کما حقہ بجھے اورتسلیم کر کے اپنے اسلاف کی طرح سیادت و قیادت ہے بہرہ ورہو جائے۔

اے رہے جی وقیوم! اُمت کو بینعت جلد از جلد نصیب فرما دیجئے ، کہ آٹکھیں اس کے مشاہرے کے لیے تڑپ رہی ہیں اور دل بے حد بے قرار ہیں۔ إِنَّكَ جــــــقاد كَرِيْمٌ .

العرب، ص ١٥٨\_١٥٩.



## وَاللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا أَلُهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو] كُنْتِيرِ ﴾

اے رہِ رحمٰن ورحیم! اپنی ملاقات کے لیے روائل سے پہلے بیہ منظر دکھا دیجئے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ،

## ح: وعوت توحيد ميس لچك كانه مونا

آیت الکری کے جملہ اولی ﴿ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ میں بیان کردہ عقیدہ تو حید میں سے الکری کے جملہ اولی ﴿ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ میں بیان کردہ عقیدہ تو حید میں سی تتم کی رُوور عایت ، کیک ، ڈھلے بن اور مداہنت کی کوئی گنجائش نہیں ۔

#### وليل:

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ فَكُلا تُطِعُ الْمُكَنِّبِينَ. وَدُّوْا لَوْ تُلْهِنُ فَيُنْهِنُوْنَ ﴾ • (پُی آپ ان جُطلانے والوں کی اطاعت نہ کیجے، وہ چاہتے ہیں، کہ (کسی طرح) آپ ڈھیلے ہو جائیں، تو دہ بھی ڈھیلے ہو جائیں)۔

### دومفسرین کے اقوال:

ا: قاضی بیضاوی رقم طراز ہیں:

﴿وَدُّوْا لَوْ تُكْهِنُ فَيُكُهِنُوْنَ ﴾ تُكلينهُمْ بِأَنْ تَدَعَ نَهْيَهُمْ عَنِ الشِّرْكِ ، أَوْ تُوَافِقُهُمْ فَيْهِ أَحْيَانًا . " ﴿

[ (وہ چاہتے ہیں، کہ کاش آپ نری کریں، تو وہ بھی نری کریں) ( یعنی ) آپ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، کہ انہیں شرک سے روکنا چھوڑ ویں، یا بھی بھاران کے ساتھ اس بارے میں موافقت کرلیا کریں ]

أأ: مولا ناشير احدعثاني نے تحرير كيا ہے:

<sup>2</sup> تفسير البيضاوي ٢١/ ٥١٥. ثير ما حظه وزوح المعاني ٢٦/ ٢٦.



٩-٨ الآيتان ٨-٩.

### ﴿ إِللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُو ] كَاشِيرِ ﴾

''کفار مکہ حضرت مطابع ہے کہتے تھے، کہ آپ بت پہتی کی نبست اپنا سخت رویہ ترک کر دیں اور ہمارے معبودوں کی تر دید نہ کریں، ہم بھی آپ کے خدا کی تعظیم کریں گے اور آپ کے طور وطریق اور مسلک و مشرب سے متعرض نہ ہوں گے۔

ممکن تھا، کدایک مصلح اعظم کے دل میں، جو خُدنْقِ عَظیم پر پیدا کیا گیا ہے، نیک نیتی سے بی خیال آ جائے، کہ تھوڑی می نرمی اختیار کرنے اور ڈھیل دینے سے کام بنتا ہے، تو برائے چندے زم روش اختیار کرنے میں کیا مضا گفتہ ہے۔

اس پرحق تعالیٰ نے متنبہ فرما دیا، کہ آپ ان مکذمین کا کہنا نہ مانیئے۔ان کی غرض محض آپ کو ڈھیلا کرنا ہے۔ ایمان لانا اور صدافت کو قبول کرنا مقصور نہیں۔' •

رسول كريم طلي المنافقة كااستقلال وثبات:

آنخضرت طِشَاَوَیْنَ دولوک اور واضح انداز میں دعوتِ توحید دیتے رہے۔ اس سلسلے میں کسی فتم کی کچک ، زمی ، رورعایت اور مداہنت آپ کے قریب بھی ..... تو فیقِ الٰہی سے ..... پھٹک نہ پائی۔

ترغیب وتر ہیب کی کوئی شکل وضوح و بیان میں تبدیلی نه لاسکی -سیرت طیب میں موجودایسی متعدد مثالوں میں سے ایک ملاحظه فرمائے:

امام ابویعلیٰ نے حضرت عقیل بن ابی طالب ڈٹائٹئڈ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انہوں نے بیان کیا:

'' قریش (کے لوگ) ابوطالب کے پاس آئے اور کہا:

القرآن الكريم و ترجمة معانيه و تفسيره إلى اللغة الأردية ، ص ٧٤٩ ، ف ٩.



### اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُو ] كَافْير اللهُ لا إِلهُ إِلَّا هُو ] كَافْير

"إِنَّ ابْنَ أَخِيْكَ يُوْذِيْنَا فِيْ نَادِيْنَا، وَفِيْ مَسْجِدِنَا، فَانْهَهُ عَنْ أَذَانَا. "

[بلاشبہ آپ کے بیتیج ہماری اجماع گاہ اور ہماری معجد میں ہمیں اذیت دیتے ہیں ،سوآپ انہیں ہمیں اذیت پہنچانے سے روک دیجیے۔] انہوں (یعنی ابوطالب) نے کہا:

"يَا عَقِيْلُ! ائْتِنِيْ بِمُحَمَّدٍ - ﴿ اللَّهِ السَّاسُ - .....

["اعقيل!ميرے پاس محد مشاعية -كولے كرة ؤ-"]

"يَا ابْنَ أَخِيْ! إِنَّ بَنِيْ عَمِّكَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّكَ تُوُذِيْهِمْ فِي الْدِيْهِمْ ، فَائْتَهُ عَنْ ذٰلِكَ."

[''اے میرے بھینیج! بلاشک آپ کے خاندان کے لوگ سیجھتے ہیں، کہ آپ انہیں ان کی اجتاع گاہ اور ان کی معجد میں اذیت پہنچاتے ہیں، سو

آباس سے بازآ جائے۔"آ

انہوں (یعنی عقیل خالفہ )نے بیان کیا:

" فَحَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ:

"أَتَرَوْنَ هٰذِهِ الشَّمْسَ؟"

[رسول الله الصَّفَالَيْنَ فَ ايني نگاه آسان كاطرف أشاكي ، پر فرمايا:

"كياآپ لوگ اس سورج كود مكير ب بو؟"

انہوں (لینی مشرکوں نے) کہا:''ہاں''

أتخضرت مصفياتيا في فرمايا:

" مَا أَنَا أَقُدَرُ عَلَى أَنْ أَدْعَ لَكُمُ ذَٰلِكَ عَلَى أَنْ تَسْتَشُعِلُوا لِي

#### [اَللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو] كَاتَغْيِر

منها شُعُلَةً."

''اگرتم لوگ میرے لیے اس (سورج) ہے ایک شعلہ روثن کر دو،تو پھر بھی میں اسے (لیعنی دعوت تو حید کو ) تمہارے لیے چھوڑنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔''<sub>آ</sub> **0** 

> انہوں(لیعنی حضرت عقیل فہائٹہ) نے بیان کیا:''ابوطالب نے کہا: "مَا كَذَبَّنَا ابْنُ أَخِيْ ، فَارْجِعُوْا. " ٥

[ ہمارے بھتیج نے ہم سے جھوٹ نہیں کہا، سوآ پ لوگ چلے جائے۔'' ]

## ط: توحید کے بغیراعمال کابرباد ہونا

ا چھے اعمال کی بارگاہِ رب العالمین میں قبولیت کے لیے تو حیدا ولین اور اساسی شرط ہے،اس کے بغیرعظیم ترین اعمال کے انبار بھی کلّی طور پر اکارت جاتے ہیں۔ دودلائل:

الله تعالى نے سورة الأنعام ميں اٹھارہ انبياء: ابراہيم، اسحاق، يعقوب، نوح، داؤد، سليمان، ايوب، يوسف، موسىٰ، مارون، زكريا، ليجيٰ، عيسىٰ، الياس، اساعیل، یسع، پینس، لوط ئینظم اوران کے منتخب کردہ اور مدایت یا فتہ آیاء واجداد، نسلوں اور بھائیوں کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا:

مسند أبي يعلى ، رقم الحديث ١٨ ـ (٦٨٠٤) ، ١٢ / ١٢ . حافظ ينتم كلي كلي بين ، كد (امام) طبرانی نے اسے (المعصم) [الكبير] اور دالا وسطى ميں روايت كيا ہے۔ (امام) الويعلى نے آغاز میں کچھاختصار کے ساتھ روایت کہا ہے اور ابو یعلٰی کے 🛛 راویان صحیح کے روایت کرنے والے 🛘 ہیں۔ ( ملاحظ ہو: مسجم عبد المزوانید ٦/ ٥٠). شیخ حسین سلیم اسدنے اس کی [ سند کوتوی] قرار دیا ہے۔ (هامش مسند أبي يعلى ١١/ ١٧٦).



<sup>•</sup> مقصود بیہ بسب وَاللهُ تَعَالَى أَعُلَمُ .... كه من كسى قيت ربھى اس وقوت كوتبارے لير كنيين كرسكا۔

#### وَٱللَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُو ] كَانْسِر

﴿ وَلَوْ أَشُرَ كُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ •

ہور ہو میں ہو جائے۔ [ادراگروہ شرک کرتے ، تو جو عمل وہ کیا کرتے تھے، ان سے ضائع ہوجاتے ]۔

[ادرا کروہ شرک کرتے ، توجوش وہ کیا کرتے تھے ، ان سے ضائع ہوجائے ]۔

ب: یہ بات صرف فدکورہ بالاحضراتِ انبیاء نیج اور اُن کے قر ابت داروں کے لیے

نہیں تھی ، بلکہ اللہ تعالی نے اسے تمام حضراتِ انبیاء نیج اُن شمول امام الانبیاء قائد

المسلین حضرت محمد میشے تیج آئے کے لیے دوٹوک انداز میں بیان فرما دیا۔ ارشادِ باری

تعالی ہے:

﴿ قُلُ اَفَعَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُ فَنَّى اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ. وَلَقَلُ اُوحِىَ النَّكَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ تَاْمُرُ فَنَى اعْبُدُ اللّٰهَ وَالّٰكَ لَئِنُ اَهُرَ كُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَيْكَ وَلَيْنَ اللّٰهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِّنَ وَلَتَكُوْنَنَ مِنَ الْخَاسِرِيُنَ. بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ ﴾ ﴿ الشَّاكِرِيْنَ ﴾ ﴿ الشَّاكِرِيْنَ ﴾ ﴿

آ کہہ دیجیے! پھر کیاتم مجھے اللّٰہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے متعلق تھم دیتے ہو، کہ میں ان کی عمادت کروں اے جاہلو!؟

اور بلاشبہ یقیناً آپ کی طرف اور ان لوگوں کی جانب، جو آپ سے پہلے تھے، وحی کی گئی:

بلاشبہ اگر آپ نے شرک کیا ، تو لا زما آپ کاعمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور بالضرور خیارہ اُٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی پس عبادت سیجے اور شکر کرنے والوں سے ہو حائے۔ آ

<sup>🗗</sup> سورة الزمر/ الآيات ٦٢\_٦٢.



سورة الأنعام/ جزء من رقم الآية ٨٨.

### إِلَانُهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو] كَافْير

### <u>چارمفسرین کے اقوال:</u>

i: قاضى ابوسعود لكصة بين:

["(اوراگر وہ شرک کرتے) [یعنی] وہ ندکورہ حضرات (یقینا ان سے برباد ہو جاتا) ان کی منقبت اور ان کے بلند درجات کے باوجود (جو وہ عمل کیا کرتے تھے) [یعنی] اچھے پندیدہ اعمال، تو ان کے علاوہ دیگر لوگوں (کے اعمال کی شرک کی وجہ سے بربادی) کی کیفیت کیا ہوگی، اور وہ وہ وہ وہ بین، اُن کے اعمال اُن (ہی) کے اعمال ہیں۔ " ہ

#### ii: شیخ سعدی تحریر کرتے ہیں:

" ﴿ وَلَقَدُ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ مِنْ جَمِيْعِ الْأَنْبِيَاءِ ، ﴿ لَئِنُ أَشُرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ هٰذَا مُفْرَدٌ مُضَافٌ ، الْأَنْبِيَاءِ ، ﴿ لَئِنُ أَشُوْدُ مُضَافٌ ، يَعُمُّ كُلَّ عَمَلٍ ، فَفِي نُبُوَّةِ جَمِيْعِ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّ الشِّرْكَ مُحْبِطُ لِيَعُمُّ كُلَّ عَمَلٍ ، فَفِي نُبُوَّة جَمِيْعِ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّ الشِّرْكَ مُحْبِطُ لِيَحَمِيْعِ الْأَغْمَالِ . ﴿ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيُنَ ﴾ دِيْنَكَ لِيَجَمِيْعِ الْأَعْمَالِ . ﴿ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾ دِيْنَكَ

- ₱ تفسير أبي السعود ٣/ ١٥٩. تير طاحظه و: روح المعاني ٧ / ٢١٥ ؛ و تفسير تيسير الكريم الرحمٰن ص ٢٦٤. (ط: الرسالة).
- مقصود ہیہ ہے..... والله تعالیٰ أَعْلَمُ .....کہ جب حسراتِ انبیاءورسل بیلسطان کے بلند ترین مقام اور عظیم ترین اعمال ہونے کے باوجو دشرک ان کے سارے اعمال برباد کرتا ہے، تو شرک کے ارتکاب کے بعد کسی اور کے اعمال، کیے باقی رہ سکتے ہیں؟



#### اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو } كَاتْفِير اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَآخِرَتَكَ فَبِالشِّرْكِ تَحْبِطُ الْأَعْمَالُ ، وَيَسْتَحِقُ الْعِقَابَ وَالنِّكَالَ . "•

"(اور بلاشبہ یقینا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی جانب ، جو آپ سے پہلے تھے، وحی کی گئی) تمام انبیاء کی طرف (بلاشبہ اگر آپ نے شرک کیا، تو لاز ما آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا) بیمفردمضاف ہے اور ہرعمل کوشامل کیے ہوئے ہے۔ ﴿ پُس تمام انبیاء۔ ﷺ۔ کی نبوتوں میں ہے، کہ بلاشبہ شرک تمام انبیا کو الاسے۔

(اور ضرور بالضرور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے) (یعنی) اپنے دین اور اپنی آخرت کو گنوالیں گے۔ سوشرک ہی کے ساتھ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور (شرک کرنے والا) عذاب اور سزا کا مستحق موجاتا ہے۔]

#### iii: شخ ابو بكر جزائري رقم طراز بين:

"﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَيِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ يُ قَرِّرُ بِهِ حَقِيْقَةً عِلْمِيَةً ، وَهِيَ أَنَّ الشِّرْكَ مُحْيِظٌ لِلْعَمَل ، فَإِنَّ أُولَيَّكُ مُحْيِظٌ لِلْعَمَل ، فَإِنَّ أُولَيَّكُ الرُّسُلَ عَلَى كَمَالِهِمْ وَعُلُوِ دَرَجَاتِهِمْ ، لَوْ أَشْرَكُوا أُولَيَّكُ الرَّسُلَ عَمَل عَمِلُوهُ . بِرَبِّهِمْ سِوَاهُ ، فَعَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ لَبَطَلَ كُلُّ عَمَل عَمِلُوهُ . وَهُذَا مِنْ اَبَالِ مُعْصُومُونَ ، وَإِلَا فَالرُّسُلُ مَعْصُومُونَ ، وَإِلَا فَالرُّسُلُ مَعْصُومُونَ ،

 <sup>◄</sup> يعنى (عَـمَلُكَ) من [عَـمَلَ] مضاف اورمغروب اورضير إك مضاف اليهب، لهذا مراويه ب، كه شرك
 كى وجهت آپ كا برعل برباو بوجائ گا- و العَيادُ بِاللهِ.



تفسير تيسير الكريم الرحمن ، ص ٧٢٩ (ط: الرسالة).

### وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَإِلَا هُو إِلَّا هُو ] كَانْمِر

وَلْكِنْ لِيْكُوْنَ هَٰذَا عِظَةً وَّ عِبْرَةً لِلنَّاسِ. " • اوراگروہ شرک کرتے ، تو جو ممل وہ کیا کرتے تھے، ان سے ضائع ہو جاتے ) وہ ( یعنی اللہ تعالی ) ایک علمی حقیقت مقرر فر مار ہے ہیں اور وہ یہ ہے ، کہ بلاشبہ شرک عمل کو اکارت کرنے والا ہے، کیونکہ حضراتِ رسل بلاہ اگراپ دب کے ساتھ شرک کرتے اوران کے ساتھ کی اور کی عباوت کرتے ہو ران کے ساتھ کی اور کی عباوت کرتے ، تو ان کے کمالات اور بلند درجات کے باوجود ، ان کا کیا ہوا ہر عمل ، برباد ہو جاتا۔ یہ بات دیگر لوگوں کی تھیجت اور عبرت کے لیا ہوا ہر عمل ، برباد ہو جاتا۔ یہ بات دیگر لوگوں کی تھیجت اور عبرت کے لیے بطور مفروضہ ذکر کی گئی ہے ، کیونکہ گروؤرسل تو معصوم ہیں۔'' ا

"ِلْأَنَّ تَوْحِيْدَ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ مُنْتَهَى الْكَمَالِ الْمُزِكِيْ
لِلْأَنْفُ سِ ، كَانَ ضِدُهُ ، وَهُوَ الشِّرْكُ مُنْتَهَى النَّقْصِ
وَالْفُسَادِ الْمُدَسِّيْ لَهَا ، وَالْمُفْسِدُ لِفِطْرَتِهَا ، فَلا يَبْقَى مَعَهُ
تَأْثِيْرٌ نَّافِعٌ لِعَمَلِ آخَرَ فِيْهَا ، يُمْكِنُ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ نَجَاتُهَا
ه فَلا حُمَا . " \*

'' کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو حید نفوس کا تزکیہ کرنے والی انتہائی کمال کی چیز ہے۔ اس کی ضد، جو کہ شرک ہے، وہ نفوس کی ہلاکت اور ان کی فطرت کی خرابی کے لیے، نقص وفساد کی انتہا ہے۔ شرک کے بعد، ان کے لیے، کسی بھی عمل کی نفع بخش تا ثیر باقی نہیں رہتی، کہ اُس کی بنا پر اُن کی نجات اور

لكھتے ہں:

<sup>2</sup> تفسير المنار ٧ / ٥٩٠ ـ ٥٩١.



أيسر التفاسير ٦٣٠/١.

# وَاللَّهُ لَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فلاح حاصل ہو سکے۔''

حاصلِ کلام یہ ہے، کہ آیت الکری کے پہلے جملے: ﴿اللّٰهُ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ میں بیان کردہ عقیدے کے فقد ان کی صورت سے کوئی عمل بارگاہِ اللّٰی میں شرف قبولیت نہیں پاتا اور بظاہر بلندرین اعمال اور عظیم الثان نیکیاں بھی اکارت اور بربادہ وجاتی ہیں۔

## ى: بوقتِ موت كہنے سے غم كا دُور ہونا اور رنگ كا جمكنا

وليل:

انہوں نے جواب دیا:

ومیں نے نبی کریم مشاعین کوفر ماتے ہوئے سنا:

"كَلِمَةٌ لَّا يَقُولُهَا عَبُدٌ عِنْدَ مَوْتِهَ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ ، وَأَشُرَقَ لَهُ نُهُ لَا أَنْهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ ، وَأَشُرَقَ لَهُ نُهُ "كُلُهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ ، وَأَشُرَقَ لَهُ نُهُ "

[''ایک کلمہ ایبا ہے، کہ موت کے وقت اسے کہنے والے شخص کاغم اللہ تعالیٰ دُورِفر ماویتے ہیں اور اس کارنگ روشن ہو جاتا ہے۔'']

میں نے اس کے بارے میں صرف اس خیال کی بنا پر استفسار نہ کیا ، کہ میں کسی ہمیں کسی وقت اس کے متعلق دریافت کرسکتا ہوں، یہاں تک کہ آنخضرت میں آئے انتقال فرما گئے۔''

 <sup>(</sup>ابومحمه): حضرت طلحه بن عبيد اللته خالتيك كى كنيت -



## وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوا كَافْير

حضرت عمر بفائنيوُ نے فر مايا:

" إِنِّيْ لَأَعْلَمُهَا."

["بلاشبه مجھاس (كلم) كاعلم ہے۔"]

حضرت طلحه رفالله؛ نے ان سے بوجھا:

" وَمَا هِيَ؟ "

["اوروه كون سايے؟"]

حضرت عمر رضائلا نے ان سے فر مایا:

" هَلُ تَعُلَمُ كَلِمَةً هِيَ أَعُظَمُ مِنُ كَلِمَةٍ أَمَرَ عَلَيْهِ إِهَا عَمَّهُ؟

وَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ].

[''کیا آپ کے علم میں کوئی ایسا کلمہ ہے، جواس کلمے سے زیادہ عظمت والا ہو، جس کا حکم آنخضرت منظ عَلَیْم نے اپنے چیا کودیا؟

(اوروه كلمه) إِنَّا اللَّهُ ]. (قا) ! ) ] (اوروه كلمه) إِلَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ]. (قا) ! )

حضرت طلحه رضافنه نے کہا:

"هِيَ ، وَاللَّهِ ! هِيَ . " ٥

[''والله! یهی وه (کلمه) ہے۔'']

ك: بوقت موت كهنے والے كا جنت ميں داخله

### وليل:

امام ابوداؤد نے حضرت معاذ بن جبل بڑائن سے روایت نقل کی ہے، (کہ) انہوں نے بیان کیا:

السمسند، رقسم السحديث ١٣٨٦ باحتصار، ١/ ٣٦٠. يشخ احمد شاكرنے اس كى [سندكوميح ] كها
 --( الماحظه مو: هامش السسند ١/ ٣٦٠).



## اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُو ] كَاشِير اللهُ لاَ إِلٰهُ إِلَّا هُو ] كَاشِير

" رسول الله الله المنطقة في أف فر مايا:

" مَنُ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ:

[لا إله إلا الله].

دَخَلَ الْجَنَّةَ. " •

["جسكاآخرى كلام:

رَلَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ].

ہوا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔''<sub>]</sub>

ل: توحید پرفوت ہونے والے کا جنت میں داخلہ

دليل:

امام مسلم نے حضرت عثمان بنائشۂ سے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انہوں نے بیان

کیا:

"َمَنُ مَّاتَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ } دَخَلَ الْجَنَّةَ. " ﴿

['' جو شخص اس علم ( یعنی اعتقاد ) کی حالت میں فوت ہوا ، کہ بلاشبہ [ اللّٰہ

تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ]

تووه جنت میں داخل ہو گیا۔'']

اس بات کا [علم ہونے ] سے مراداس حقیقت کا [اعتقاد ویقین ] ہے۔ سیح مسلم

کی ایک دوسری روایت میں ہے:

- سنن أبي داود، كتاب الحنائز، باب في التلفين، رقم الحديث ٢٦٧,٨ ، ٣٦١٠. شُخُ البائي
   غالت السح قرارويا بر (طاحظ مواسن أبي داود ٢/٢٠).
  - **@** صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم الحديث ٤٣ \_ (٢٦) ، ٥٥/١ .





"غَيْرُ شَاكٍ. " •

[وه شك كرنے والا نه ہو]۔

امام نووی نے اس حدیث کواس جیسی دیگر روایات کے ساتھ ،حسب ذیل عنوان کے تحت قلم بند کیا ہے:

[بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى التَّوْحِيْدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَطْعًا] ﴿
[اس بات كى دليل كِمتعلق باب، كه بلاشبه جو شخص توحيد پر فوت موا، وه يفينا جنت ميں داخل موگيا-]

#### شربِ حديث:

علامه نووي نے لکھاہے:

جان لیجے، کہ اہل سنت کا خدمب اور جس بات پر متقد بین اور متاخرین میں سے ، اہلِ حق بیں، وہ یہ ہے ، کہ حالتِ تو حید میں فوت ہونے والا بہر صورت یقیی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔

اگر وہ نافر مانی کے کاموں سے بچا ہوا ہوگا، تو وہ سرے ہی سے دوز خ میں داخل نہیں ہوگا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا اور توبہ کے بغیر فوت ہوگیا، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پرموقوف ہوگا، اگر چاہیں گے، تو اسے معاف فر ماکر ابتدا ہی سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اگر چاہیں گے، تو اپنی مشیمت کے بقدر اسے عذاب دے کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو حید کی حالت میں فوت ہونے والے محض نے خواہ کتنے ہی گنا ہوں کا ارتکاب کیا ہوگا،

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، جزء من رقم الحديث ٥٥ \_ (٢٧) ، ٧/١٥.

<sup>🛭</sup> المرجع السابق ١١٥٥١.

## اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُو} كَانْسِر اللهُ لَا إِلهُ إِلَّا هُو} كَانْسِر

وہ دائمی طور پر دوزخ میں نہیں رہے گا۔ •

م: [لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ] ﴿ كَى تُوابَى دِينَ واللهِ عِنْ واللهِ عِنْ واللهِ عَنْ واللهِ عِنْ واللهِ عَل دوزخ كي آگ كاحرام ہونا

#### روركيلين:

ا: امام بخاری نے حضرت محود بن رہیج انصاری واللہ اسے روایت نقل کی ہے، (کم) رسول الله مشاری آئے نے فرمایا:

"فَإِنَّ اللَّهَ قَدُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ:

رَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ].

يَتُتَغِي بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللَّهِ. " 6

إِلَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ].

[الله تعالى كسواكوئي معبودنهيس].

 <sup>◘</sup> صحيح البخاري ، كتاب الصلاة، باب المساحد في البيوت..... ، جزء من رقم الحديث
 • ١٩٤١ ، ١٩٢٥ .



شرح النووي ١١ ٢١٧ بالحتصار. ثير لما حظه بو: جامع الترمذي ٣٢٩/٧.

و إِلَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ ]: علامه ابن منير تقعة بن شهادتين (لعنى أَشْهَانُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَا اللَّهُ ] اور وأَشْهَانُ أَنَّ مُحَمَّدًا . فَهُ وَلُ اللَّهِ ]. وونوں كي بولني والله إِلَّا اللّٰهُ عَلَى كَهِ تَعِيرِ كرتة بي - (طاحظه عون المعبود ١٧٧٨ - ٢٦٨).

### اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُو ] كُنْسِر اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُو ] كُنْسِر

شرحِ حدیث:

حافظ ابن حجرنے فوائد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: " وَأَنَّهُ لَا يُخْلَدُ فِيْ النَّارِ مَنْ مَّاتَ عَلَى النَّوْحِيْدِ. " • [اور بلاشبہ توحید پرفوت ہونے والا (دوزخ کی) آگ میں دائی طور پر نہیں رہے گا۔'']

ب: امام مسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضائق سے روایت نقل کی ہے، (کم) انہوں نے بیان کیا: ''میں نے رسول الله الشائقیۃ کوفر ماتے ہوئے سنا:

"مَنُ شَهِدَ أَنُ : إِلَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عِلَيْدَ رَّسُولُ اللَّهِ]،

حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. "

["جس شخص نے گواہی دی، کہ

[الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور بلاشبہ محمد مشی آیا ہے الله تعالیٰ کے رسول ہیں،]

الله تعالیٰ نے اُس پر (دوزخ کی) آگ حرام کر دی۔'']

شرحِ حديث:

اس پر [آگ کے حرام ہونے ہے] مرادیہ ہے....جیبا کہ علامہ مبارک پوری نے لکھا ہے.....:

" أي ِ الْخُلُودُ فِيْهَا كَالْكُفَّارِ . " •

تستحسفة الأحوذي ٣٢٨١٧. حضرات محدثين تے اس حديث كى شرح ميں متعدداور باتيں بھى وكر قرمائى بين \_ (طاحظه جو: فتح العله م ٤١١ ٨٥).



٥٢٣/١ فتح الباري ٥٢٣/١.

② صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أنّ من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ، جزء من رقم الحديث ٤٧ ـ (٢٩) ، ١٨١١.

## اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُو] كَاتْمِر

[''لعنی کافروں کی طرح اس (لینی دوزخ کی آگ) میں ہمیشہ رہنا۔''] مرادیہ ہے، کہ وہ کافروں کی طرح جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ واللّٰہ تعالیٰ اُعلم.

## 

وليل:

امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ وہنائیئہ سے روایت نقل کی ہے، کہ بلاشبہ انہوں نے بیان کیا:

"رسول الله عضي مليا في مايا:

"أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ:

[لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ].

خَالِصًا مِنُ قِبَلِ نَفْسِهِ. " 0

[''روزِ قیامت میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیض یاب وہ ہوگا،

جسنے سے دل ہے وَلَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ اَ كها۔"ا

ایک دوسری روایت میں ہے:

" وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنُ: ن

۱۲ محيح البخاري ، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، جزء من رقم الحديث ، ۲۵۷،



## اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُو ] كَانْعِر اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُو ] كَانْعِر

[لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ]

مُخُلِصًا ، يُصَدِّقُ قُلْبُهُ لِسَانَهُ ، وَلِسَانَهُ قَلْبَهُ. " •

[''اورمیری شفاعت اس شخص کے لیے ہے، جس نے گواہی دی، کہ

[لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ]

[الله کے سوا کوئی ( بھی ) معبود نہیں ]

(اوراس نے بیگواہی اس طرح) اخلاص سے دی، کہاس کا دل، اس کی زبان اس کے دل کی تقیدیق کررہی ہو۔''

## س: تمام انبیاء ﷺ پرنازل کرده شریعتوں اوران کی دعوت کی اساس

آیت الکری کا اولین جمله تمام انبیاء اور رسولوں عیظم پر نازل کردہ شریعتوں کی اصل ، اور ان میں سے ہرایک کی وعوت کی اساس اور بنیاد تھا۔ ہر نبی کی جانب اس بارے میں وحی نازل کی گئی اور وہ اسی کی طرف دعوت ویتے رہے۔ ذیل میں اس بارے میں قدرے تفصیل ملاحظہ فر مائیے:

#### i:اجمالی نصوص

قرآن وسنت کی بعض نصوص میں اجمالی طور پرییان کیا گیا ہے، کہ تمام انبیاء ئیٹھ پر نازل کی گئی شریعتوں اور ان کی دعوت کا محور تو حید تھا۔ اس سلسلے میں ذیل میں دو آیوں کے حوالے سے تفصیل ملاحظہ فرمائیے:

ا: ﴿ يُنَوِّلُ الْمَلَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ آمُرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ

• فتح الباري ٤٤٣/١١. طافظ ابن جمر لكست بين ،كديد الفاظ (امام) احمد كي روايت ين بين اور (امام) المدى روايت من بين اور (امام) ابن حبان في است المستح قرار ويا ب- (ملاحظه موزالسر جع السابق ٢١١).



## وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوا كَاتَّكِيرِ ﴾

عِبَادِمْ أَنْ ٱنْذِرُوْا آنَّهُ لَآ اِلٰهَ إِلَّا آنَا فَاتَّقُونِ،

ر بہ بوہ اس میوروا اس و ایک اور اس صفون کے اور اس سے جس او فرشتوں کو، وقی کے ساتھ، اپنے تکم سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں، نازل فرماتے ہیں، کہ (لوگوں کو) خبر دار کر دو، کہ بے شک حقیقت بیہ ہے، کہ میر سے سوا کوئی معبود نہیں، سوجھ ہی سے ڈرو۔]

اس آیت میں بیہ حقیقت واضح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضراتِ انبیاء بیالیہ کو فرشتوں کی وساطت سے تکم دیا، کہ وہ لوگوں کو آلا اللہ آلا اللہ کے کا بانب دعوت دیں۔
یانچ مفسرین کے اقتیاسات:

اں بات کے اچھی طرح سیجھنے سمجھانے کی غرض سے ذیل میں اُن کے اقتباسات ملاحظہ فرمائیے:

قاضی ابوسعو درقم طراز ہیں:

(يُنَزِّلُ الْمَلْئِكَةَ) بِيَانٌ لِّتَحَتَّمِ التَّوْحِيْدِ، وَإِيْدَانٌ أَنَّهُ دِيْنٌ أَجْمَعُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَأَمْرُواْ بِدَعْوَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ.

(أَنُ ٱنْلِرُوْآ) ٱلْمُخَاطَبُوْنَ بِهِ ٱلْأَنْبِيَآءُ ٱلَّذِيْنَ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمْ، وَالْآمِرُ هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ، وَالْمَلَائِكَةُ نَقَلَةٌ لِلْلَّمْرِ. هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ، وَالْمَلَائِكَةُ نَقَلَةٌ لِلْلَّمْرِ. هُوَ اللهُ النَّهِمْ لِلشَّأْن، وَفَائِلَةُ تَصْدِيْرِ السَّنَّان، وَفَائِلةَ أَتَى لَا لَهُم اللهُ ال



<sup>₫</sup> سورة النحل/الآية ٢.

### وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو ] كَاتِّيرِ اللَّهُ لَا إِلٰهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُو ] كَاتِّيرِ

أَنْذِرُوْآ أَنَّ الشَّأْنَ الْخَطِيْرَ هٰذَا. ٥

[يُنَزِلُ الْمَلَيْكَةَ ] [ وه ( يعنى الله تعالى ) فرشة نازل فرمات بي ] توحيد كنهايت حتى مونے كا بيان ہے اور اس بات كا اعلان ہے ، كم بلاشبہ وه ( يعنى توحيد ) دين ہے ، ( كه ) جس پرتمام انبياء يليم الصلاة والسلام كا اجماع ہے اور انبيں اس كى جانب لوگوں كو دعوت دينے كا حكم ديا گيا۔

[اَنُ اَنْسِنِدُ وُآ] [ید کهتم خبردار کرو] (اُن) انبیاء کو خاطب کیا گیاہے، جن پر فرشتے نازل ہوئے۔ الله تعالیٰ حکم دینے والے ہیں اور فرشتے اس حکم کو پہنچانے والے ہیں۔

[اَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا اَنَ] [بالشبه حقیقت یہ ہے، کہ میر ہے سواکوئی معبود

نہیں] [ضمیر الشان] کو جملے کے آغاز میں لانے کا فائدہ یہ ہے، کہ ابتدا

ہی ہے اس بات کا اعلان ہے، کہ اس میں بیان کردہ بات بہت بری

ہے۔ مزید برآس (اس طرح) اسے خوب اچھی طرح ذہن نشین کروانا
ہے، کیونکہ [ضمیر الشان] ہے ابتدا ہی سے یہ بات بچی جاتی ہے، کہ تقلین
اہمیت والی بات ہے۔ ذہن کہی جانے والی بات کا منتظر رہتا ہے اور اس
کے سننے پروہ بات ذہن میں اچھی طرح جاگزین اور خوب راسخ ہوجاتی

ہے، گویا کہ کہا گیا ہے: خبر دار کرو، کہ یہ تقلین اہمیت والی بات ہے۔]

(إِنَّهُ) میں (کُا) [ضمیر الشان] ہے۔ اس سے مرادوہ ضمیر ہے، جو کہ بعد میں ذکر

روہ بات کی اہمیت کو اُجا گر کرتی ہے۔

٢: علامه شوكاني نے قلم بند كيا ہے:

<sup>🛈</sup> تفسير أبي السعود ٥/٥٩ ـ ٩٦ باختصار.



## وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ الَّا هُو ] كَاتْفِيرِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا إِلٰهُ الَّا هُو ] كَاتْفِيرِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا إِلٰهُ الَّهُ لَا إِلٰهُ اللَّهُ لَا إِللَّهُ اللَّهُ لَا إِلٰهُ اللَّهُ لَا إِلٰهُ اللَّهُ لَا إِلٰهُ اللَّهُ اللَّ

#### m: شخ سعدی نے تحریر کیا ہے:

"وَزُبْدَةُ دَعْوَةِ الْمُرْسَلِيْنَ كُلِّهِمْ وَمَدَارُهَا عَلَى قَوْلِهِ: (أَنُ اَنْنِرُوَّا اللهِ تَعَالَى وَرَبُدَةُ دَعْوَةِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى وَتَوَحُّدِم فِيْ صِفَاتِ الْعَظْمَةِ، الَّتِيْ هِي صِفَاتُ الْأُلُوهِيَّةِ، وَتَوَحُّدِم فِيْ صِفَاتُ الْأُلُوهِيَّةِ، وَتَوَجُّدِم فِي صِفَاتُ اللَّالُوهِيَّةِ، وَعَبَادَتِهِ، وَحُدَةُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَهِي الَّتِيْ أَنَّزَلَ اللَّهُ بِهَا كُتَبَهُ، وَأَرْسَلَ رُسُلَهُ، وَجَعَلَ الشَّرَآئِعَ كُلَّهَا تَدْعُوْ إِلَيْهَا، وَتَحُدُثُ وَتُجَاهِدُ مَنْ حَارَبَهَا وَقَامَ بِضِدِّهَا. " وَتَحُدثُ وَتُجَاهِدُ مَنْ حَارَبَهَا وَقَامَ بِضِدِّهَا. " وَتَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللهُ اللهُ

''تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ اور دار و مدار ارشادِ تعالیٰ: (اَنُ اَنْ لِلاُ وَاَ اَنْ لِلاُ وَاَ اَنْ لِللهُ وَا اللهِ تعالیٰ کی معرفت، الله تعالیٰ کی معرفت، الوہیت کی عظمت والی صفات میں ان کی مکتائی اور کسی شریک کے بغیر تنہا ان کی عبادت پر ہے۔ یہی وہ چیز ہے، جس کے ساتھ الله تعالیٰ نے اپنی

<sup>€</sup> تيسير الكريم الرحمن ص ٤٣٥. أير الماظه و: تفسير البيضاوي ١/٥٣٧ وأضواء البيك ٢ ٢١١/٣.



فتح القدير ٢١١/٣ باحتصار. نيز المع ظريو: الكشاف ٢٠٠/٤ وتفسير البغوي ٢٦١/٣ وتفسير البغوي ٢٦١/٣
 وتفسير القاسمي ٧٨/١٠.

## وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوا كَاتَّكِيرِ }

کتابیں نازل فرمائیں، اپنے رسولوں کومبعوث کیا اور سب شریعتوں کو اس کی دعوت دیں اور اس کی دعوت دیں اور اس کی دعوت دیں اور اس کے خلاف برسر پیکار ہونے اور اس کی مخالفت میں کھڑے ہونے والے لوگوں کے خلاف جہاد کریں۔''

ه: مفتى محرشفيع لكصة بين:

"اس (یعنی سورة النحل کی پہلی) آیت کا خلاصه ایک وعید شدید کے ذریعہ تو حید کی دعوت دینا ہے۔ دوسری (یعنی ندکورہ بالا) آیت میں دلیل نقلبی سے تو حید کا اثبات ہے، کہ آ دم عَلَیْلاً سے لے کر خاتم الانبیاء ﷺ تک دنیا کے مختلف خطوں، مختلف زمانوں میں جو بھی رسول آیا ہے، اس نے یہی عقید کا تو حید پیش کیا ہے، حالانکہ ایک کو دوسرے کے حال اور تعلیم کی بنظام راسباب کوئی اطلاع بھی نہ تھی۔ " •

مولا ناشبیراحمرعثانی نے قلم بند کیا ہے:

'' یعنی تو حید کی تعلیم ، شرک کار دّ اور تقویٰ کی طرف دعوت ، یه ہمیشہ سے تمام انبیاء ﷺ کامشتر کہ ومتفقہ نصب العین (مشن) رہا ہے۔'' ہ ب: ارشادِ باری تعالیٰ:

﴿ إِنَّ هٰنِهَ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ أَنَارَبُّكُمْ فَاعْبُلُونِ ﴾ • [بُ ثُكُمْ فَاعْبُلُونِ ﴾ • [ب ثك ميتهاري امت، جوايك بى امت ہے اور ميں بى تمهارارب مول، سوتم ميرى عبادت كرو۔]

لقرآن الكريم و ترجمة معانيه وتفسيره إلى اللغة الأردية، ص ٤ ٣٥، ف ٤. سورة الأنبيآء/ الآية ٩٢.



معارف القرآن ٥/٤٠٣.

## إِللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوا كُنْشِر }

سابقہ دس انبیاء عَیْظ کے ذکر کے بعد الله تعالی نے اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا ہے، کہ اُن کا اور تمہارا دین ایک ہی ہے اور وہ عقید ہِ تو حید ہے۔ میں تمہارارب ہوں، سوتم سب میری عبادت کرو۔

یانچمفسرین کے اقوال:

بات کواچھی طرح سمجھنے سمجھانے کی غرض سے ذیل میں اُن کے اقوال ملاحظہ فرمائے:

#### ا: علامة قرطبي لكهة بين:

"قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: (إِنَّ هٰنِهُ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِلَةً ) لَمَّاذَكَرَ الْأَنْبِيَاءَ ﷺ ، قَالَ: هٰوُلَآءِ كُلُّهُمْ مُجْتَمِعُوْنَ عَلَى التَّوْحِيْدِ.

فَالْأُمَّةُ هُنَا بِمَعْنَى الدِّيْنِ الَّذِيْ هُوَ الْإِسْلامُ، قَالَهُ ابْنُ

عَبَّاسِ ﷺ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمَا . " • [ارشادِ تعالى: (ترجمه: به شك ميتمهارى امت، ايك بى امت ہے) جب انہوں ( یعنی الله تعالی ) نے انبیاء مِین کا ذکر کیا، ( تو ) فرمایا: وہ

بارے کے سارے تو حید پر شفق ہیں۔

اس مقام پر [آلاً مَّة] سے مراد دین ہے، جو کہ اسلام ہی ہے۔ (یہ بات) ابن عباس بڑھ ، مجاہد اور ان کے علاوہ دیگر (علائے امت) نے بیان کی

> ہے: ۲: قاضی بیضاوی نے تحریر کیا ہے:

رَانَ هٰنِهَ اُمَّتُكُمْ): أَيْ إِنَّ مِلَّةَ التَّوْحِيْدِ وَالْإِسْلَامِ مِلَّتُكُمْ الَّتِيْ يَجِبُ أَنْ تَكُونُوْا عَلَيْهَا، ، فَكُونُوْا عَلَيْهَا (اُمَّةً وَّاحِلَةً) غَيْرَ مُخْتَلِفَةٍ فِيْمَا بَيْنَ الْأَنْبِيَآءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،

٥ تفسير القرطبي ١١/٣٣٨.



### [الله كآ اله الله الله مواكاتمير]

وَلا مُشَارَكَةَ لِغَيْرِهَا فِي الْإِتِّبَاعِ (وَّ أَنَارَبُكُمْ) لَآ إِلَىهَ لَكُمْ غَيْرِيْ (فَاغْبُدُونِ) لا غَيْرُ. •

[ (ترجمہ: بلاشبہ بیتمہاری امت): یعنی توحید واسلام والا دین تمہارا دین است بہارا دین تمہارا دین است بہارا ہونا لازم ہے، تو تم اس پر ہوجاؤ۔ (ترجمہ: ایک ہی امت) انبیاء پیٹھ کے درمیان اس بارے میں نہ کوئی اختلاف تھا اور نہ ہی (اس دین کی) پیروی میں اس کے سوا، کسی اور کی شراکت ہے۔ (ترجمہ: ایس تمہارا رب ہول)۔ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ (ترجمہ: ایس تم میری عبادت کرو) کسی اور کی نہیں۔

### ٣: علامدال في اللم بندكيا ب:

"وَمَعْنْى وَحْدَتِهَا اِتَّفَاقُ الْأَنْبِيَآءِ ﷺ عَلَيْهَا، أَيْ إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ غَيْرُ مُخْتَلِفَةٍ فِيْمَا بَيْنَ الْأَنْبِيَآءِ ﷺ، بَلْ أَجْمَعُوْا كُلُّهُمْ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَتَبَدَّلْ فِيْ عَصْرٍ مِّنَ الْأَعْصَارِ، كَمَا تَبَدَّلَتِ الْفُرُّوعُ. "٥

''اس کے ایک ہونے سے مرادیہ ہے، کہ (حضرات) انبیاء ﷺ کا اس پر اتفاق ہے، یعنی یہ است الی ہے، کہ اس کے (عقیدہ توحید کے) متعلق انبیاء ﷺ کے درمیان اختلاف نہیں، بلکہ ان سب کا اس پر اجماع ہے۔ اس شررز مانوں میں سے کسی زمانے میں (بھی) تبدیلی نہیں آئی، بیسے کہ فردع میں تبدیلی آئی ہے۔''

م: مفتى محرشفيع نے لکھا ہے:

الاظهار الميند من ٢/٨٠.

<sup>€</sup> روح المعاني ٨٩/١٧. ثير الخطهو: تفسير أبي السعود ١٨٤/٦ وتفسير القاسمي (٢٩٠/١) وتفسير الكريم الرحمن، ص ١٥٣٠ وأيسر التفاسير ١٣٠/٣.

### وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو ] كَانْسِر }

"اے لوگو! (اوپر جو انبیاء فیلیم کا طریقه وعقیدهٔ تو حید کا معلوم ہو چکا
ہے) یہ تمہارا طریقہ ہے (،جس پرتم کور ہنا واجب ہے)، کہ وہ ایک ہی
طریقہ ہے (جس میں کسی نبی اور کسی شریعت کو اختلاف نہیں ہوا) اور
احاصل اس طریقه کا یہ ہے، کہ) میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت
کیا کر واور (لوگوں کو چا ہے تھا، کہ جب بیٹابت ہو چکا، کہ تمام انبیاءاور
تمام آسانی کتابیں اور شریعتیں اس طریقه کی دا بی ہیں، تو وہ بھی اسی
طریقه پر رہتے، مگر ایسانہ کیا)۔" •

۵: وْاكْتُرْمُحُولْقْمَانَ لِلْقِي رَقِّمْ طَرَازَ بِينَ:

' یہاں اُمّة اُ سے مراد دین وطت ہیں۔ الله تعالی نے تمام انسانوں کو خاطب کرکے فرمایا، کہ فہ کورہ بالا آ یتوں میں جن انبیاء کا ذکر آیا ہے، ان کے علاوہ بھی حضرت آ دم مَلِينا سے لے کر نبی کریم اِسْتَا اَلَیْنَا سے بنے انبیاء گزرے ہیں، سموں کاعقیدہ اور دین ایک بی تھا۔ بھی عقیدہ تو حید پر قائم اور اس کی دعوت دینے والے تھے۔ ہر نبی نے اپنے عہد کے لوگوں کو تو حید باری تعالیٰ کی دعوت دی، شرک سے ڈرایا اور انہیں بتایا، کہ اللہ تعالیٰ بی تمام مخلوقات کارب ہے۔ اس لیے صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے۔'' اس کیے صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے۔'' اللہ تعالیٰ جی سے۔''

### ii تفصیلی نصوص

قرآن کریم میں بعض حضراتِ انبیاء عَیالاً کی دعوتِ نوحید کے بارے میں انفرادی طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے چندالیک کے متعلق ذیل میں آیاتِ شریفہ ملاحظہ فرمائے:

تيسير الرحمٰن ص ٩٣٩، حاشيه (٣٣).



<sup>🐧</sup> معارف القرآن ٢/٢٧/٦.



#### ا: وعوت نوح عَالِيناً):

الله عزوجل نے فرمایا:

﴿ وَلَقَنُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يُقَوْمِ اعْبُنُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُكُ أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ • لكُمُ مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُكُ أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ •

[اور بلاشبہ یقیناً ہم نے نوح۔ مَالِیٰلاً۔کوان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا:

[''اے میری قوم!الله تعالی کی عبادت کرو۔ان کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو کیاتم ڈرتے نہیں؟'']

## ٢: نوح مَالِيلًا ك بعد آنے والے رسول كى دعوت:

الله تعالیٰ نے حضرت نوح مَلیّنا اوران کی قوم کے بعد، ایک اور قوم کو پیدا فر مایا اوران کی طرف ایک رسول مبعوث فر مائے ، جنہوں نے انہیں دعوت ِتو حید دی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ ثُمَّ أَنشَانَا مِنْ بَعْدِهِمُ قَرْنًا آخَرِيُنَ. فَأَرْسَلْنَا فِيهُمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ آنِ اعْبُكُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنُ اللهِ غَيْرُةُ آفَلًا تَتَّقُونَ ﴾ 9

[ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔ پھران میں انہی میں سے ایک رسول بھیجاء کہ:

[ " تم الله تعالى كى عبادت كرو \_ ان كے سواتمهارا كوئى معبور نہيں \_ ]

<sup>🛭</sup> سورة المؤمنون / الآيتين ٣١\_٣٢.



<sup>•</sup> سورة المؤمنون / الآية ٢٣.

## وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو] كَافْير

[ تو کیاتم ڈرتے نہیں؟'']

#### ٣ : وعوت بهود عَالِينا):

الله عزوجل نے فرمایا:

﴿ وَ اللَّهِ عَادٍ آخَاهُمُ هُوُدًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنْ اللهِ غَيْرُهُ إِنْ آنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴾ •

[اورعادی طرف ان کے بھائی ہود عالیظ کو (بھیجا) ۔ انہوں نے کہا:

[اے میری قوم! الله تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اُن کے سواتمہارا کوئی معبود

نہیں - ]

تم تومحض جھوٹ باندھنے والے ہو۔]

#### ٧٠: دعوت صالح عَلَايِلا):

الله عزوجل نے فرمایا:

﴿وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ﴾

[اور شمود کی طرف ان کے بھائی صالح ۔ عَلَیْتُلا ۔ کو (بھیجا) ۔ انہوں نے کہا: [اے میری قوم! اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ان کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ۔ ]

#### ۵: دغوت إبراجيم عَلَيْهِ لَمَا:

حضرت ابراہیم مَلایدا اپنے باپ اور قوم کو بتوں کی عبادت سے رو کتے اور صرف

<sup>🗗</sup> سورة هود \_ غُلِيُظٌ \_ جزء من الآية ٦١.



<sup>🛈</sup> سورة هود \_ ﷺ \_ / الآية . ٥.

## وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو إِلَّا أَمْ اللَّهِ كَا إِلٰهُ إِلَّا هُو إِلَّا أُمُّوا كَالْغِيرِ

الله رب العالمين كى عبادت كاحكم دية ربي -قرآن كريم مين متعدد مقامات پران كى دعوت كاذكر كيا كيا جدايك مقام برالله عزوجل في فرمايا:

﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا إِبُرَهِيْمَ. إِذْ قَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. قَالُ عَلَى الْمَاعَاكِفِينَ. قَالَ هَلْ يَعْبُدُونَ. قَالُوا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ. قَالُوا يَسْمَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ. قَالُوا بَلْ وَجَدُنَا آبَاءَ نَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ. قَالَ اَفَرَايُتُمْ مَّا كُنتُمُ تَعْبُدُونَ. قَالَ اَفْرَايُتُمْ مَّا كُنتُمُ تَعْبُدُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي إِلَّا تَعْبُدُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي إِلَّا تَعْبُدُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي إِلَّا مِنْ الْعَلَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي إِلَّا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[اور ان پر ابراہیم - مَالِیلا - کی خبر علاوت سیجے - جب انہوں نے اپنے باپ اوراپنی قوم ہے کہا:

''تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟''

انہوں نے کہا:

''ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اورا نہی کی مجاوری کرتے ہیں۔'' انس لا بعن میں ہیں بالیوں نہیں۔

انہوں ( یعنی ابراہیم عَالِیٰلًا ) نے کہا:

''کیا وہ تمہاری سنتے ہیں، جب تم پکارتے ہو؟'' تمہیں فائدہ دیتے یا نقصان پنچاتے ہیں؟''

انہوں نے کہا:

" بلكه بم نے اپنے باپ دادا كواليا ہى كرتے پايا ہے۔"

• سورة الشعرآء / الأيات ٦٩ - ٨١.







انہوں ( یعنی ابراہیم عَالِیلًا) نے کہا:

''تو کیاتم نے غور کیا، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو: تم اور تمہارے پہلے باب دادا۔

سوبے شک وہ تو میرے دشن ہیں، سوائے رب العالمین کے۔ وہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری راہنمائی کرتے ہیں اور وہی جو مجھے کھلاتے ہیں اور مجھے پلاتے ہیں اور جب میں بیار ہوتا ہوں، تو وہی مجھے شفادیتے ہیں اوروہ جو مجھے موت دیں گے، پھروہ مجھے زندہ کریں گے۔]

#### ٢: وعوت شعيب عَالَيْلًا:

﴿ وَ اللَّهِ مَدُيِّنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمُ مِّنَ اللهِ عَيْرُكُ ﴾ • لَكُمُ مِّنَ اللهِ عَيْرُكُ ﴾ •

[اور مدین کی طرف ان کے جھائی شعیب - مَالِیناً - کو ( بھیجا) - انہوں نے کہا:

[اميرى قوم الله تعالى كى عبادت كرو-ان كے سواتمهاراكوئي معبود نہيں-]

#### 2: وعوت موسى عَالَيْلا):

جب سمندر پار کرکے حضرت موی مَالِئل کا بنی اسرائیل کے ہمراہ ایک بت پرست قوم کے پاس سے گزر ہوا، تو بنواسرائیل نے حضرت موی مَالِئل کے زوبرواپنے لیے بھی ایک معبود بنانے کی فرمائش کی حضرت موی مَالِئل ان پرشد پدخفا ہوئے اور عقیدہ تو حیدی حقانیت کواجا گرکیا۔اسی بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَ جُوزُنَا بِمَنِي إِسْرَآءِ يُلَ الْبَحْرَ فَأَتَوُا عَلَى قَوْمٍ يَّعُكُفُونَ

❶ سورة هود \_ غليك \_ / جزء من الآية ٨٤.



### وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو] كَأْفِير

[اور ہم نے بنی اسرائیل کوسمندر سے پار اُ تارا، تو وہ ایسے لوگوں پر سے گزرے، جواپنے پچھ ہتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے: ''اے موکی! ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنادیجیے، جیسے ان کے پچھ معبود ہیں۔'' انہوں نے کہا:

'' بلاشبتم تووه لوگ ہو، جو بالکل نا دان ہو۔

بے شک بیلوگ جس ( دین ) پر ہیں ، وہ تباہ و برباد کردیا جائے گا اور ان کا تمام کیا دھرا بے کار ہوجائے گا۔''

انہوں نے کہا:'' کیا میں الله تعالیٰ کے سواتمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں؟ حالانکہ انہوں نے تمہیں جہانوں پرفضیات بخشی ہے۔'']

### ٨: وعوت عيسلى عَالِينلا):

جب الله تعالی روزِ قیامت حضرت عیسیٰ عَلَیٰ ہے پوچھیں گے، کہ آیا انہوں نے لوگوں سے کہا:

° كەاللەتغالى كوچھوڑ كرىجھےاور ميرى ماں كومعبودينالو؟ ''

تو حضرت عیسیٰ عَلِیٰ جواب میں، قوم کواپیٰ طرف ہے پیش کردہ دعوت، بیان کریں گے، جھےاللہ تعالیٰ نے بایں الفاظ ذکر فر مایا ہے:

وَمَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا آَمَرُ تَنِي بِهَ آنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ

🗗 سورة الأعراف / الآيات ١٣٨ ـ ١٤٠.



وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًامَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدً فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدً ﴾ • [مِن نے انہیں اس کے اوا پھینیں کہا، جس کا آپ نے جھے عظم دیا تھا، کہ:

[الله تعالیٰ کی عبادت کرو، جو میرے رب بیں اور تمہارے رب بیں۔]

اور میں ان پر گواہ تھا، جب تک ان میں رہا۔ پھر جب آپ نے جھے اور میں ان پر گواہ بیں۔]

اشالیا، تو آپ ہی ان پر گران تھے اور آپ ہم چیز پر گواہ ہیں۔]

شخ محم عدوی لکھتے ہیں:

"﴿ مَا قُلْتُ لَهُ مُ إِلَّا مَا آمَرُ تَنِي بِهِ آنِ اعْبُلُوا اللّٰهُ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ ﴾ ، وَهُوَ التَّوْحِيْدُ الْخَالِصُ ، وَهُوَ أَمْرُهُمْ بِعِبَادَتِكَ وَحْدَكَ ، وَإِعْلَامُهُمْ مِبِأَنَّكَ رَبِّيْ وَرَبُّهُمْ ، وَأَنَّنِي عَبْدٌ مِنْ عِبَادِكَ مِثْلُهُمْ ، لا مَزِيْدَ لِيْ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنَّكَ خَصَّصْتَنِيْ بالرّسَالَةِ إلَيْهم . " •

[ (ترجمہ: میں نے انہیں اس کے سوا کی خہیں کہا، جس کا آپ نے مجھے تھم دیا تھا، کہ [اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جومیرے رب بیں اور تہمارے رب بیں اے ''وہ بی غالص تو حید ہے۔ وہ ان لوگوں کو تنہا آپ کی عبادت کا تھم ہیں ا۔ ''وہ بی غالص تو حید ہے۔ وہ ان لوگوں کو تنہا آپ کی عبادت کا تھم ہے۔ اور انہیں (اس بات ہے) آگاہ کرنا ہے، کہ بلاشبہ آپ میرے رب بیں اور ان کے رب بیں۔ بے شک میں آپ کے بندوں میں سے ان جیسا ایک بندہ ہوں۔ مجھے ان پر کسی بات میں برتری نہیں ، سوائے اس بات کے، کہ آپ نے مجھے ان کی جانب رسول بنا کرمبعوث فرمایا۔'' یا بات کے، کہ آپ نے مجھے ان کی جانب رسول بنا کرمبعوث فرمایا۔'' یا

<sup>🛈</sup> سورة المآئدة / الآية ١١٧.

۵ دعوة الرسل إلى الله تعالى ص ٣٥١.

## وَاللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُو ] كُاتْمِر

﴿فَاعْلَمْ آنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

[پس جان لیجے، کہ بے شک حقیقت یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آ

ii:الله تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم منطق کی آخر کو سب لوگوں کے رُوبرو بھی اسی اساس کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ارشادِ تعالیٰ ہے:

﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَوِيْعَالِ الَّذِي لَا لَهُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَوِيْعَالِ الَّذِي كَ لَا اللهِ الدَّيْكُ مَ جَوِيْعَالِ الَّذِي كَ لَهُ مُلُكُ السَّبُونِ وَالْلَارُضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْى وَيُونِيْتُ ﴾ • الله تعالى كا رسول الله تعالى كا رسول مول وه (الله تعالى) كه آسانوں اور زمین كی بادشاہی صرف ان كی مول وه (الله تعالى) كه آسانوں اور زمین كی بادشاہی صرف ان كی ہوں۔ وہ (الله تعالى) كه آسانوں وہ زندہ كرتے اور مارتے ہیں۔]

سيرت نبوى والطيطانية سے بانچ مثالين:

حکم الی کی تعیل کرتے ہوئے آنخضرت مشکھ آنے اس اصل ، اساس اور بنیاد کا خوب خوب اعلان کیا۔ اسلامی ریاست کی تشکیل سے پہلے اور بعد ، اعز ، وا قارب اور دشنوں کو ، براہ راست اور بالواسط ، غرضیکہ امکانی حد تک ہر وقت ، ہر شخص اور ہر طریقے سے تو حید کی دعوت وینے کا حق ادا کر دیا۔ ذیل میں اس سلسلے میں پانچ واقعات بطور مثال ملاحظ فرمائے:

القيمة محمد - ﷺ - الجزء من الآية ١٩٠. ﴿ وسورة الأعراف / جزء من الآية ١٥٨.



### وَاللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ] كَاشِير ﴿ ﴾

#### ا: مقام منی میں لوگوں کے خیموں میں:

ا مام حاکم نے حضرت رہید بن عباد دؤلی ڈاٹٹٹز سے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) وہ بیان کرئے ہیں:

"رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ بِمِنْي فِيْ مَنَازِلِهِمْ، قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، يَقُوْلُ:

"يَا يُهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمُ أَنُ تَعُبُدُوهُ، وَلَا تُشُوِكُوا بِهِ شَيْئًا."
"مِن في رسول الله الله الله الله عَلَيْمَةً كو، بجرت كرف سے پہلے ، منى ميں اپنے تعمول ميں ديكھا، (كم) آنخضرت الله عَلَيْمَةً فرمار ہے تھے:

''اے لوگو! بے شک اللہ تعالی تنہیں تھم دیتے ہیں ، کہتم ان کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی بھی چیز کوشریک نہ تھ ہراؤ۔''

''اے لوگو! بلاشبہ سیتہ ہیں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے کا حکم دے رہا میں''

میں نے اس (لیعنی پیچھے چلنے والے) شخص کے بارے میں پوچھا، (تو) کہا گیا:''(وہ)ابولہب(ہے)۔''•

#### ٢: بوقت وفات جيا ابوطالب كو:

امام بخاری نے حضرت مسیّب رہائٹھ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے خبر

المستدرك على الصحيحين، كتاب الإيمان، ١٥/١. المام حاكم نے اے [صحيمين كى شرط يرضح]
 قرارد یا ہے اور حافظ ذہمی نے ان کے ساتھ موافقت كى ہے۔ ( الماحظ ہو: السر جع السابق ١٥/١)
 والتلخيص ١٤/١).



# وى، (كه):

'' جب ابوطالب کی وفات کا وقت (قریب) آیا، تو رسول الله منظم آیا ان کے پاس تشریف لائے۔ آن خضرت منظم آیا نے ان کے پال ابوجہل بن ہشام اور عبد الله بن ابی امیه بن مغیرہ کو (بھی) پایا۔ رسول الله منظم آیا کے ابوطالب ہے کہا:

"يَا عَمِّا قُلُ [لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ]، كَلِمَةً أَشُهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ."
"الميرك بِحَالِ إلَّا إلْهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ، (بياليا كلمه ب)، كماس كل وجهت مِن الله تعالى حضورة ب ك ليه (مسلمان مونى ك) واي دول كار"

ابوجهل اورعبدالله بن ابي اميه نے كها:

''اے ابوطالب! کیاتم عبدالمطلب کے دین ہے مُنہ موڑلو گے؟'' رسول الله ﷺ اُن پر اُسے (یعنی کلمہ تو حید) پیش کرتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابوطالب نے ان کے ساتھ آخری بات ہے کی:

''وہ عبدالمطلب کے دین پر ہیں۔''

اورانهول في إلَّا إلَّه إِلَّا اللَّهُ ] كني سالكريا .... الحديث

٣: اراد وقتل كے ساتھ آنے والے مشرك كو:

امام بخاری نے حضرت جابر مالٹنڈ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

 <sup>●</sup> صحيح البخاري، كتاب الحنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت: "لا إله إلا الله"، حزء
 من رقم الحديث ١٣٦٠، ٢٢٢/٣.



" نهم (غزوه) ذات الرقاع • میں نبی کریم سے ایک ساتھ تھے۔ جب ہم کسی سایہ دار درخت کے پاس بہنچ ، تو اُسے نبی کریم سے ایک شخص آیا، اس نے چھوڑ (بعنی مخصوص کر) دیتے۔ مشرکوں میں سے ایک شخص آیا، اس نے درخت کے ساتھ نبی کریم سے آیا کی لاکائی ہوئی تکوار کو (پکڑا اور اُسے) میان سے نکالا۔ پھر آنحضرت میں آئی ہوئی تکوار کو (پکڑا اور اُسے) میان سے نکالا۔ پھر آنخضرت میں آئی ہوئی تکوار کو (پکڑا اور اُسے) " تَحَافُنی " یک اُلا اُلی ہوئی تکوار کو (پکڑا اور اُسے) " تَحَافُنی " یک اُلا اُلی ہوئی تکوار کو (پکڑا اور اُسے) میان سے نکالا۔ پھر آنخضرت میں کہا:

"تو مجھ سے ڈرتا ہے؟"

آ تخضرت طشیقاتی نے اسے (جواب میں ) کہا:

«vý»

ووښين - ''

كينے لگا:

"فَمَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّيْ؟"

" ٽو ( پھر ) تجھے مجھ ہے کون بچائے گا؟"

آ مخضرت طيني منظم ني فرمايا: "الله-" ٥

● اس غزوہ کی تاریخ کے بارے میں افتقاف ہے۔ امام بخاری کا رجمان یہ ہے ، کہ بیغزوہ ، فیبر کے بعد کا ہے۔ امام ابن قیم اور حافظ ابن حجر کی بھی بھی رائے ہے۔ اس غزوہ میں سوار یوں کی شدید قلت کی بنا پر حضر است حابہ کو بہت زیادہ سفر پیدل طے کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کے قدموں میں سورا آخر کے بارٹے اور انہوں نے قدموں کو کپڑے کے کلاوں آلہ وقداغ یا میں لیبٹ لیا۔ اس سب سے بیغزوہ وات الرقاع کے نام سے مشہور ہوا۔ ( ملا خطہ ہو: صحیح البنجاری ، کتاب المعازی ، باب غزوہ دات الرقاع ، رقم الحدیث ۱۲۵ کا م ۲۵ کا و زند المعاد ۳ / ۲۵۲ و فتح الباری ۱۷ کا و کا در الرحیق المحتوم میں دور زید الزید ص ۵۰۵ و والرحیق المحتوم ص ۶۰۵ و والرحیق المحتوم ص ۶۰۵ و والرحیق المحتوم ص ۶۰۵ کا و

صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرقاع، رقم الحديث ١٣٦ ٤ باختصار، ٢٦/٧٤.



## وَاللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو] كَاتْسِر }

امام ابو بکرا ساعیلی کی اپنی [صحیح] میں روایت کردہ حدیث میں ہے:

فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَّدِهِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ السَّيْفَ، فَقَالَ:

"مَنُ يَّمْنَعُكَ مِنِّيُ؟"

اس ك ما ته سے تلوار ( ينچ ) كركئ، تو رسول الله منظمَوَمَ نے تلوار پكرلى اور فر ماما:

'' بچھے مجھ سے کون بچائے گا؟''

تو كهنے لگا:

"كُنْ خَيْرَ آخِذٍ."

''آپ بہترین (تلوار) تھامنے والے بنئے۔''

آ تخضرت مِشْ اللهِ مَنْ اللهِ الله

"تَشْهَدُ أَنُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟"

" تم گوائی دیئے ہو، کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور بلاشبہ میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں؟"

كهنے لگا:

' ' نہیں 'لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں ، کہ آپ سے (مجھی) لڑائی نہیں کروں گا اور آپ سے لڑنے والی قوم کے ساتھ نہیں ہوں گا۔''

آنخضرت طفي مَنْ نے اسے چھوڑ دیا ، تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہنے لگا:

"جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ. "٥

متقول از: مشكاة المصابيح، باب التوكل و الصبر، الفصل الثالث، رقم الحديث ٥٠٠٥
 ١٤٦٠/٣ (١١)، ٣/١٠ أير الما حظه مو: رياض الصالحين، باب اليقين و التوكل، ص ٥٠-٥١.



"میں تہارے یاس بہترین انسان کے ہاں سے آیا ہول۔"

#### ۳: شاهِ روم قيصر كو:

آ تخضرت منظ آیا نے شاہ روم قیصر کو بھی دعوت تو حید دی۔ آ تخضرت منظ آیا نے نے یہ دوم قیصر کو بھی دعوت ایک گرامی نامے کے ذریعے دی ، جو کہ اسے ارسال کیا گیا۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس بڑا تھا ہے حوالے سے اس مکتوب گرامی کو روایت کیا ہے، جس کے الفاظ مبارکہ حسب ذیل ہیں:

"مِنْ مُّحَمَّدٍ عَبُدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ - عَلَيْ - إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ.

سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى.

أَمَّا بَعُدُ، فَإِنِّيَ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسُلامِ. أَسْلِمُ تَسُلَمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَجُرَكَ مَوَّتِيْنَ. أَجُرَكَ مَوَّتَيُنَ، فَإِنْ تَوَلَّيُتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيَيْنَ.

وَ ﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ اللّهَ نَكُنَا وَ ﴿ يَكُنَا اللّهَ وَلاَ نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلا يَتَّخِذَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلا يَتَّخِذَ بَعُضَنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا اللّهِ مَا إِنَّا مُسْلِبُونَ ﴾ • • • الله مَدُوا بأَنَّا مُسْلِبُونَ ﴾ • • •

''الله تعالی کے بندے اور ان کے رسول محر ۔ طبیع آیا ہے۔ کی جانب سے رومیوں کے سردار ہر قل کی طرف ۔ رومیوں کے سردار ہر قل کی طرف ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والے پرسلام ۔

صحیح البخاري، کتاب بدء الوحي، باب، جزء من رقم الحدیث ۷، ۲/۱۳.



### اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو] كَاشِير عَلَيْهِ اللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُو] كَاشِير

اما بعد، پس یقینا میں تمہیں دعوتِ اسلام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہوجاؤ (دنیوی واخروی ذلّت وعذاب ہے) ﴿ جاؤگ، اللّٰه تعالی تنہیں وُہرااجر دیں گے۔ اگرتم نے اعراض کیا، تو تم پر کسانوں کا (بھی) گناہ ہے۔

اور [اے اہل کتاب! آؤاک ایس بات کی طرف ، جو ہمارے اور تہارے در میان کریں ہمارے در میان برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ اگر وہ مُنہ پھیرلیں، تو آپ کہہ و بیجے، کہ بے شک ہم فرماں بردار ہیں۔]

### ٥ يمني ابلِ كتاب كے ليے توحيد كے ساتھ آغاز دعوت كا حكم:

آ تخضرت ﷺ نے حضرت معاذ خالفۂ کو یمن روانہ فر مایا، تو انہیں وہاں موجود اہلِ کتاب کوسب سے پہلے تو حید کی دعوت دینے کاحکم دیا۔

امام بخاری نے حضرت ابن عباس بظیفہا کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، (کہ)و دبیان کرتے ہیں:

"جب نبی کریم مض این نے معافر فی این کو اہل یمن کی طرف مبعوث کیا، تو ان عضر مایا:

"إِنَّكَ تَـقُدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنُ أَوَّلَ مَا تَدُعُوهُمُ اللَّهَ إِلَى الْكَ إِلَى أَنْ يُّوَجِّـدُوا اللَّه تَعَالَى. فَإِذَا عَرَفُوا ذَٰلِكَ فَأَخْبِرُهِمُ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمُ ..... الحديث • فَرَضَ عَلَيْهِمُ ..... الحديث •

صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب ما جاء في دعاء النبي ها امته إلى توحید الله تبارك و تعالى ، جزء من رقم الحدیث ۲۷۷۷، ۳٤۷/۱۳،



### اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوا كُنْفِيرِ }

'' بے شک آپ اہلِ کتاب کی ایک قوم کے پاس جارہے ہیں، سوآپ نے سب سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ پس جب وہ اسے پہچان لیس ( یعنی تسلیم کرلیس )، تو پھر انہیں خبر دیجئے ، کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں .....الحدیث۔

ایک دوسری روایت میں ہے:

"فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادُعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشُهَدُوا أَنْ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ عِنْهُ الحديث • مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ عِنْهُ الحديث •

'' پس جب آب ان کے پاس پنجیں ، تو انہیں اس بات کی گواہی دینے کی دعنے کی دعوت دیجیے ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ، اور یقینا محمد مطابع آنے اللہ تعالیٰ کے رسول میں'' ۔۔۔۔۔ الحدیث

گفتگوکا خلاصہ یہ ہے، کہ اللہ تعالی نے آیت الکری کے اولین جلے اللّٰهُ لَآ

اللّٰهَ إِلّٰا هُو اَ كَ ساتھ تمام انبیائے سابقین بَیْن اور خاتم النّبیین سُنے اَلَیْ کومبعوث فر مایا۔ ان تمام کو، سب سے پہلے، ای بات کی لوگوں کو دعوت دین کا حکم دیا گیا اور انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو خوب نبھایا اور دعوت تو حید دینے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ جَزَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی جَمِیْعًا خَیْرا الْجَزَاءِ .

الله كريم بم ما كاروں كو بھى ان كے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے تادم والسيس دعوت تو حيد كى خاطر مخلصانه اور بعربور جدوجهدكى تو فيق عطافر مائيس - إِنَّهُ فَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ .

صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسنى ومعاذ رها اليس قبل حجة الوداع، جزء من رقم الحديث ٢٤/٨ ، ٤٣٤٧.



# اللهُ لاَ إِلهُ إِلَّا هُو ] كَانْجِر عَلَيْهِ مِي اللهُ لاَ إِلهُ إِلَّا هُو ] كَانْجِر عَلَيْهِ مِي اللهُ لاَ إِلهُ اللهُ اللهُ لاَ إِلهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

### ف: حضرات ِ صحابہ رشخالیہ کا دعوت ِ تو حید کے لیے اہتمام

نی کریم مشکریم مشکریم علی میروی کرتے ہوئے حضرات صحابہ دی اُلکت جہاں بھی جاتے، دعوت توحید کا غیر معمولی اہتمام کرتے۔اس سلسلے میں ذیل میں تین مثالیں ملاحظہ فرمائے:

ا:مغیره بن شعبه رضائلهٔ کی رستم کودعوت تو حید:

معرکہِ قادسیہ • شروع ہونے سے پہلے ایرانی سپہ سالار رستم نے اسلامی لشکر کے امیر حضرت سعد ڈاٹٹنڈ کوایک عاقل و عالم محض بینجنے کے لیے پیغام ارسال کیا، تاکہ وہ اس سے پچھ باتوں کے بارے میں دریافت کر سکے۔

حضرت سعد نے حضرت مغیرہ بن شعبہ وہا گئا کو بھیجا۔ جب مغیرہ وہا گئا نے اس کے زوبرو دین حق (یعنی اسلام) کا ذکر کیا، تورستم نے پوچھا:

" فَمَا هُوَ؟ "

''پس وہ کیا ہے؟''

انہوں نے جواب دیا:

"أَمَّا عَمُوْدُهُ الَّذِي لا يَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِهِ ، فَشَهَادَةُ أَنْ: [لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا \_ عَلَى - رَّسُوْلُ اللهِ].

(معرکہ قادسیہ): بیمعرکہ ایرانیوں کے ساتھ ہوا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص وظائفنا سے اور ایرانیوں کا قائدر سم تھا۔ دورانِ معرکہ رستم اور اس کے کم و بیش بیس ہزار لشکری ہارے گئے اور باتی فوج نے دائن کی طرف راو فرار لی۔ علامہ خلیفہ بن خیاط کی رائے میں بیمعرکہ ۱۵ بجری میں اور استاذہ محودشاکر کی رائے میں ۱۳ بجری میں ہوا۔ ( ملاحظہ ہو: تساریہ خسلیف بس خیساط ص استاذہ محودشاکر کی رائے میں ۱۳ بجری میں ہوا۔ ( ملاحظہ ہو: تساریہ خسلیف بس خیساط ص ۱۳ ۲ ۲ ۲ ۹ و التاریخ الاسلامی (الحلفاء الراضدون و العهد الأموی) ۱۷۷۱۷).
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۲۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۱۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲۲)
 (۱۷۷۲)
 (۱۷۷۲)
 (۱۷۷۲)
 (۱۷۷۲)
 (۱۷۷۲)
 (۱۷۷۲)
 (۱۷۷۲)
 (۱۷

# وَاللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُو ] كَانْعِير

وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ . " •

''اس (یعنی دینِ اسلام) کا ستون، جس کے بغیر اس کی کوئی بات درست قرار نہیں پاتی ، تو وہ (اس بات کی) گواہی دینا ہے، کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ محمد منظم اللہ تعالی کے رسول ہیں

اور جو کھے وہ ( یعنی آ تخضرت منظ اللہ تعالی کی جانب سے لاتے ہیں، اس کا قرار کرنا۔''

#### ٢: ربعي بن عامر خالفير كي رستم كو دعوت تو حيد:

رستم ہی کی فرمائش پر حضرت سعد نے اس کے بعد حضرت ربعی بن عامر بنی ہے کہ اس کے بعد حضرت ربعی بن عامر بنی ہے اس کی اس کی جانب روانہ کیا۔ رستم اُن سے کہنے لگا:

"مَا جَاءَ بِكُمْ؟"

"" بہیں کون ی چیز لائی ہے؟" ( یعن تبہاری آ مد کا مقصد کیا ہے؟ )

#### ربعی فالله نے جواب دیا:

"أَلَلْهُ ابْتَعَشَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ عِبَادَةِ اللهِ عَبَادَةِ اللهِ عَلَيْهَا،

وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ. " ٥

''الله تعالیٰ ہی نے ہمیں بھیجا ہے، تا کہ ہم، جّے وہ چاہیں، اُس کو بندوں

کی عبودیت ہے،اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف نکال دیں،

اوردنیا کی تنگی ہے اس کی وسعت کی جانب

اورادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف ( نکال لے جا کیں )۔''

١ البداية والنهاية ١٢١/٩.

2 المرجع السابق ٦٢١/٩-٦٢٢.



## الله لا إله إلا هُوا كُاتِيرِ ﴾

#### ۳: خالد بن وليد رضي فيه کې روي سر دار جرجه کو دعوت تو حيد:

شامی محاذ پرمعر کے برموک • زوروں پرتھا۔ایک رومی سردار بَرُ جَدایے گھوڑے پرسوارا پے اشکرے نکلا اور حضرت خالد بن ولید منافقہ کو بلایا۔

حضرت خالد رہائش تشریف لائے اور دونوں کے گھوڑے آپس میں اس قدر قریب ہوئے ، کہان کی گردنیں ایک دوسرے کو چھور ہی تھیں۔

رومی سردار نے کچھ سوالات حضرت خالد زائٹی سے بو چھے۔ انہی سوالوں میں سے جَرَجَه نے ایک سوال بی بھی دریافت کیا:

"يَا خَالِدُ! إِلاَمَ تَدْعُوْنَ؟"

''اے خالد! آپ کس چیز کی جانب وعوت دیتے ہو؟''

انہوں نے جواب دیا:

"إِلَى شَهَادَةِ أَنْ:

إِلَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عِلَى عَبْدُة وَرَسُولُهُ، وَالْإِقْرَارِ

بِهَا جَآءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجِلَّ. ] \* 9

· اس (بات) کی گواہی (دینے) کی جانب، کہ

[الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک محمد مضَّطَیّا - ان کے بندے اور ان کے رسول ہیں

اورالله عزوجل کی جانب سے جو پچھوہ لائے ہیں، اُس کا اقرار کرنا۔]

البداية والنهاية ١٩٢١٥-٣٣٥.



 <sup>(</sup>معركه يرموك): يمعركه رويوں كے ساتھ ہوا مسلمانوں كے سيسالا رحضرت ابوعبيده فران الله اور رويوں
 كا قائد بابان تھا۔ شديدلا الى كے بعد الله تعالى نے مشركوں كوشكست دى اور ان كى ايك بہت برى تعداد
 اس لا انى ميں مارى گئے علامہ ظيفه بن خياط كى رائے ميں يه معركه ۱۵ هيلى ہوا۔ ( ملاحظہ ہو: نساریہ خلیفه بن خياط ص ١٣٠۔ ١٣١).
 خلیفه بن خياط ص ١٣٠۔ ١٣١).



# ﴿ٱلْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ كَاتْفير

ا: [التحقيّ ] كامعنى

ب: وصف اللي [التحقيّ والى ديكرآيات ميس سے جار

ج: اسم مبارك [ألْحَيُّ] كي شان وعظمت

و: [التحقيم] كمعنى والى دونصوص

ه: الله تعالى كے سواسب كا [ مرنے والا ] ہونا

و: [سید الخلق ﷺ] کی زندگی کا از لی اورابدی نه ہونا

ز: [ألْحَيُّ] كالبلي جملي تعلق

ح: [القَيْوُمُ] كاوزن اورمعنيٰ

ط: [تمام مخلوقات کے الله تعالی ہی کے ساتھ موجود ہونے ] کے متعلق دیگر نصوص

ى: اسم [القَيُّومُ ] كى ثان وعظمت

ك: [القَيُّوُمُ] كا پہلے جملے تعلق

# ا:[اَلْحَيُّ] كالمعنى

اس سے مراد .....والله تعالی اعلم ..... وه ذات بلند و بالا ، که جن کی زندگی ذاتی اور دائی سے مراد .....والله تعالی اعلم ..... وه ذات بلند و بالا ، که جن کی زندگی اور آدائی اور دائی ہے۔ آذاتی زندگی ہے۔ آذاتی زندگی میں تسلسل اور دوام ہے، انقطاع و زوال نہیں ، نه بلائی ، نه بعد میں ۔



## [الْحَيُّ الْفَيُّوْمُ] كَاتْمِر ]

#### سات علماء کے بیانات:

ا: امام قاده نے بیان کیا:

"ٱلْحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ . "٥

'' [الحي] وه ذات، جوفوت نہيں ہوتی \_''

٢: امام سَدِي في بيان كيا:

"ٱلْمُرَادُ بِالْحَيِّ ٱلْبَاقِيْ. "٥

"[الَّحَيُّ] سے مراد باقی رہنے والے۔"

m: امام طبری رقم طراز بین:

"فَإِنَّهُ يَعْنِيْ الَّذِيْ لَهُ الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ ، وَالْبَقَآءُ الَّذِيْ لَا أَوَّلَ لَهُ بِأَمَدِ ، إِذْ كُلُّ مَا سِوَاهُ ، فَإِنَّهُ وَ إِنْ لَهُ بِأَمَدِ ، إِذْ كُلُّ مَا سِوَاهُ ، فَإِنَّهُ وَ إِنْ كَانَ حَيَّا فَلِحَيَاتِهِ أَوَّلٌ مَحْدُودٌ ، وَ آخِرُ مَمْدُودٌ ، يَنْقَطِعُ بِانْقِطَاع أَمَدِهَا ، وَيَنْقَضِى بِقَضَآءِ غَايَتِهَا . " •

''بلاشبہ[آئے تی اے مرادوہ ذات، کہان ہی کے لیے دائی زندگی اور الی بقاہے، کہ نہ تو اس کے اور نہ آخر کے لیے کوئی حد ہے اور نہ آخر کے لیے کوئی انتہا، کیونکہ ان کے علاوہ ہر چیز، اگر چہ وہ زندہ ہو، اس کی زندگی کے اول کے لیے حد ہے اور آخر کے لیے انتہا ہے۔وہ اپنی مت کے ختم ہو جاتی ہے اور آپ وقت کے پورے ہونے پر ناپید ہو جاتی ہے۔اور آپ وقت کے پورے ہونے پر ناپید ہو جاتی ہے۔''

<sup>€</sup> تفسير الطبري ٥/٣٨٦-٣٨٧. ثير المراحظة بو: البحر المحيط ٢٨٧/٢.



<sup>4</sup> بحواله: تفسير القرطبي ٣/١٧٣.

<sup>2</sup> المرجع السابق ٢٧١/٣.

## [الْحَيُّ الْقَيُّومُ] كَاتْمِير

ہند کیا ہے:

"ٱلْبَاقِيْ الدَّائِمُ عَلَى الْأَبَدِ. "

"وه بمیشه بمیشه باقی رہے والے ہیں۔"

۵: امام ابن قيم لکھتے ہيں:

"وَلَهُ الْحَيَاةُ كَمَالُهَا فِلاَّجْلِ ذَا

ما لِلْمَمَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَان ٥٠

[اُن بى كے ليے [زندگی] اپن انتهائی شكل میں ہے، اى ليے ان پرموت كابالكل غلبنيس]-

۲: حافظ ابن کثیر نے تحریر کیا ہے:

"ٱلْحِيُّ فِيْ نَفْسِهِ الَّذِيْ لا يَمُونُ أَبَدًا. "٩ "وه في نفسه زنده بين، جو بهي بهي فوت نبين هون ك\_"

خاضی ابوسعود نے لکھا ہے:

"أَلْبَاقِيْ الَّذِيْ لا سَبِيْلَ عَلَيْهِ لِلْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ. "٥ " ' إِلَّى رَجِّوا لَهُ مَا أَهِ . "٥ "

ب: وصف اللي [ألْحَيُّ] والى ديكر آيات ميس سے جار:

ا: ﴿ اللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ الْعَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ •

- تفسير البغوي ٢٣٨/١. ثير لما حظم جو: تفسير النسفي ١٢٨/١.
  - 2 القصيدة النونية، رقم البيت ٥٣٨، ١/ ٢٣٩.
    - ق تفسیر ابن کثیر ۲۱/۳۳۰.
- تفسير أبي السعود ٢٤٧/١. تيز طاحظه جو: فتح القدير ٢٠٠١؛ وتفسير القاسمي ٣١٨/٣؛
   وأيسر التفاسير ٢٠٢/١.
  - B سورة آل عمران / الآيتان ١٠٠١.



#### [الْحَيْ الْقَيُّومُ] كَاتْسِر 31:3

[الَّحَّدَ. الله تعالى ، ان كے سواكوئي معبودنہيں \_ بميشه سے زندہ اور تمام كائنات كي

تدبیر کرنے والے ہیں۔]

٢: ﴿وَ عَنَتِ الْوُجُوْلُا لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ﴾ •

[اور چېرے جھک گئے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، کا نئات کی ہر چیز کو قائم ر کھنے والے (اللہ کریم) کے لیے۔]

٣: ﴿وَتَوَكُّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِينُ لَا يَمُوتُ ﴾ 9

[اورآپ ہمیشہ زندہ رہنے والے پر بھروسہ کیجیے، جو کہ فوت نہیں ہوں گے۔]

٣: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُونُهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ، ٥٠

روہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سوتم عبادت کوان ہی کے لیے خالص کر کے انہیں بکارو۔]

## ج: اسم مبارك [التحقي] كي شان وعظمت:

تین علائے امت کے اقوال:

ا: شِخ الإسلام ابن تيميدكي دائے ميں اسم مبارك [اَلْحَتُيُّ] تمام صفات كمال كو لازم كرديتا ہے @ اوريبي [اسم اعظم] @ ہے۔وہ كلصة بين:

[فَالْحَنُّ] نَفْسُهُ مُسْتَلْزِمٌ لِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ ، وَهُوَ أَصْلُهَا ،

وَلِهٰذَا كَانَ أَعْظُمُ آيَةٍ فِي الْقُرآنَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

الله تعالى كاعظيم ترين نام مبارك.



**<sup>0</sup>** سورة طله / جزء من الآية ١١١.

<sup>•</sup> سورة الفرقاك / جزء من الآية ٥٨.

<sup>3</sup> سورة المؤمن / جزء من الآية ٦٥.

یعنی بیاسم گرای دیگرتمام کمالات والی صفات کا تقاضا کرتا ہے۔ اس طرح الله کریم کے لیے ممارک نام بولنے سے، ان كاتمام بلندو بالا صفات والے، جونا ثابت جوجاتا ہے۔ وَ اللهُ تَعَالَىٰ أَعُلُمْ.

والْحَيُّ الْقَبُّومُ ] كَاتَعِير الْحَيْ الْقَبُّومُ ] كَاتَعِير

الْقَيُّوُمُ ، وَهُوَ الْإِسْمُ الْأَعْظَمُ ، لِأَنَّهُ مَا مِنْ حَيِّ إِلَّا وَهُوَ الْقَيُّوُمُ ، وَلَا نَهُ مَا مِنْ حَيِّ إِلَّا وَهُوَ شَاعِرُ مُرِيْدٌ ، فَأُستَلْزَمَ جَمِيْعَ الصِّفَاتِ . فَلَوِ اكْتَفْى فِيْ الصِّفَاتِ بالتَّلازُم لاكْتَفْى بـ[الْحَيْ]. • الصِّفَاتِ بِالتَّلازُم لاكْتَفْى بـ[الْحَيْ]. •

[الْحَنَّ] بَجَائِ خُود ، تَمَام صفات كولازم كُرتائ، الى لِيقرآن كريم كى عظيم ترين آيت: ﴿ اللّٰهُ لَا إِلٰهُ إِلّٰا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیْوُمُ ﴾ ہے۔ وہ بی اسم اعظم آ ہے، كونكه ہر زندہ، شعور اور ارادے والا ہوتا ہے، اس ليے وہ تمام صفات كولازم كرتا ہے۔ اگر الله تعالىٰ كى صفات ميں ہے كى اليى صفت پراكتفا كرنا ہوتا، جوديكر صفات كولازم كرے، تو صفت [الْسَحَيُّ] عنا الله عليا جاتا۔

۲: شخ سعدی نے تحریر کیا ہے:

" وَأَنَّهُ [ ٱلْحَيُّ] الَّذِيْ لَهُ جَهِيْعُ مَعَانِيْ الْحَيَاةِ الْكَامِلَةِ مِنَ السَّمْعِ، وَالْبَصَرِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالْإِرَادَةِ، وَ عَيْرِهَا، وَالصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ. " •

''[آلْـحَـيُّ]وه ذات (بلندو بالا) بي، جن ميں كامل زندگى كے تمام معانى: د كھنا، سننا، قدرت، اراده وغيره اور صفات ذاتيہ ۞ بيں۔''

r: شخ محد بن صالح شیمین رقم طراز ہیں:

"هَـذَانِ اسْـمَانِ مِنْ أَسْمَآتِهِ تَعَالَى: وَهُمَا جَامِعَانِ لِكَمَالِ اللَّوْصَافِ وَالْأَفْعَالِ .

<sup>🗗</sup> یعنی وہ صفات، جوانہیں کسی اور نے نہیں دی۔



الماضلة و: محموع الفتاوى ٣١١/١٨. ييز الماضلة بو: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص
 ٧٨. (المطبوع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر).

تيسير الكريم الرحمٰن ٣١٣/١. (ط: مركز الصالح بن صالح الثقافي).

فَكَمَالُ الْأَوْصَافِ فِي [الْحَيُّ] ، وَكَمَالُ الْأَفْعَالَ فِي [الْحَيُّ] ، وَكَمَالُ الْأَفْعَالَ فِي [الْحَيُّ إِذُوالْحَيَاةِ الْكَامِلَةِ . وَيَدُلُ وَالْعَيْوَمِ ] ، لِأَنَّ الْمَفِيدَةُ لِلْإِسْتِغْرَاقِ ، وَكَمَالُ الْحَيَاةِ مِنْ عَلَى ذَٰلِكَ [الْنَ الْمَفِيدَةُ لِلْإِسْتِغْرَاقِ ، وَكَمَالُ الْحَيَاةِ مِنْ حَيْثُ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ . " وَمِنْ حَيْثُ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ . " وَمِنْ حَيْثُ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ . " وَمِنْ حَيْثُ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ . " وَمَنْ حَيْثُ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ . " وَمِنْ حَيْثُ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ . " وَمَنْ حَيْثُ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ . " وَمِنْ حَيْثُ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ . " وَمِنْ حَيْثُ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ . " وَدول اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْقُومُ ] مِن مِن اور مَا اللَّهُ الْمَالُ وَلَوْل اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلْلُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعُولُ وَاللَّهُ اللْهُ وَالْمُولُولُ وَاللْمُولُولُولُ وَاللْمُو

د:[التحيي) كمعنى والى دونصوص:

ا: ارشادِ باري تعالى:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾ ٥

(وبى سب سے پہلے ہیں اورسب سے آخر ہیں۔)

دومفسرین کے اقوال:

i: علامه بغوى اس كى تفسير ميس لكصة بين:

<sup>•</sup> سورة الحديد/ جزء من الآية ٣.



أية الكرسي ص ٧.

## [الَّحَى الْقَيُّوم] كَانْمِر

"يَعْنِي هُوَ الْأُوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ بِلَا ابْتِدَاءٍ ، بَلْ كَانَ هُوَ ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَوْجُوْدًا.

وَالْاَ خِرُ بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ بِلا إِنْتِهَاءٍ ، تَفْنَى الْأَشْيَاءُ وَيَبْقِي هُوَ. " •

[ یعنی وہ بلا ابتدا € ہر چیز سے پہلے ہیں، بلکہ وہ تو تب سے ہیں، جب کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔

اور وہ ہر چیز کے فتا ہونے کے بعد بھی (رہنے والے) ہیں ، ان کا ٹاپید ہوتانہیں ،تمام چیزیں ٹابود ہو جا کیں گی اور وہ بی باقی رہیں گے۔] .

شیخ این عاشور رقم طراز ہیں:

"وَاعْلَمْ أَنَّ فِيْ قَوْلِهِ: ﴿هُوَ الْآوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾ دَلالَةَ قَصْرٍ مِّنْ طَرِيْقِ تَعْرِيْفِ جُزْأَيْ الْجُمْلَةِ . " ۞

[''جان لیجے، کہ بلاشبدارشادِ باری تعالی ﴿ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾، جملے کے دونوں اجزاء کے (اسائے) معرفہ ہونے کی بنا پر، حصر پر دلالت کرتا ہے۔'']

لین جلے ﴿ هُ وَ اَلْاَ وَ لُهِ مِی ﴿ هُ وَ هُ مِعرف ہے۔ اور جب جملے کے دونوں اجزاء (مبتدا اور خبر ) اسائے معرف ہوں، تو جملہ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ ای طرح ترجمہ یہ ہوگا:

<sup>🛭</sup> تفسير التحرير والتنوير ٢٧/ ٣٦١.



<sup>₱</sup> تفسير البغوي ٢٩٣/٤. ثير طاحظة و: تفسير البحر المحيط ٢١٦/٨ ؛ و بدائع التفسير ٢٣ المحمد المحمد

<sup>🗨</sup> لینی الله تعالی کے موجود ہونے کے لیے کوئی وقت آغاز نہیں ، کہ وہ اس سے پہلے نہیں تھے۔

## [الْحَى الْقَيُّومُ] كَاشِير

[ وہی سب سے پہلے ہیں اور سب سے پیچے ہیں۔] ۲: امام ترندی نے حضرت ابو ہر رہ وہ ڈاٹھ سے روایت نقل کی ہے، ( کہ) انہوں نے بیان کیا:

"(حضرت) فاطمه و النها خادم طلب كرنے كى خاطر نبى كريم مشاقية كے پاس آئيں ، تو آنخضرت مشاقية نے انہيں ارشا دفر مايا: پاس آئيں ، تو آنخضرت مشاقية نے انہيں ارشا دفر مايا: تم كهو:

" اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوٰتِ السَّبُعِ وَرَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ! رَبَّنَا وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ! ....

[اے اللہ! ساتوں آ سانوں کے رب! عرشِ عظیم کے رب! ہمارے رب اور ہر چیز کے رب!

(ای دُعامیں آنخضرت طفی آنے فرمایا)

" أَنْتَ الْأَوَّلُ ، فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءً."

"وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْنَكَ شَيْءٌ ... الحديث. ٥

[آپ ہی سب سے پہلے ہیں ، سوآپ سے پہلے کوئی چیز نہیں ، اور آپ ہی سب سے آخر ہیں ، لی آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ] .....الحدیث

حدیث شریف کے حوالے سے دوباتیں:

● جامع الشرمذي ، أبواب اللعوات، باب ، جزء من رقم الحديث ٢٧١١ ، ١٩ ، ٣١٨ . شخ البانى نے اسے اصحح قرار دیا ہے۔ (طاحظہ واصحیح سنن الشرمذي ٢١٤/٣). امام حاکم نے بحق اسے الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے اور اسے اصححین کی شرط پر صحح کیا ہے اور حافظ ذہمی نے ان کے ساتھ موافقت کی ہے۔ (طاحظہ ہو:المستدرك على الصحیحین ١٥٧/٣). والتلخیص ١٥٧/٣).

نوٹ: .....کمل حدیث اوراس کا ترجمہ راقم السطور کی کتاب اذ کار نافعہ ص۱۵۳ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ۱۹۸۸ کی

## والْحَيْ الْفَيْوْمُ ] كَاشِر

ا: ﴿أَنْتَ الْأَوْلُ ﴾ میں مبتدا ﴿أَنْتَ ﴾ اور خبر ﴿ اَلْأَوْلُ ﴾ دونوں کے معرف ہونے کی وجہ سے یہ جملہ حصریر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح جملے کا معنیٰ ہوگا:

[آپ، سب سے پہلے میں]۔

اى طرح ﴿ وَأَنْتَ الْآخِرُ ﴾ كامعنى موكًا:

[اورآپ بى سب سے آخر ہيں]- ٥

ii ﴿ أَنْتَ الْأَوَّلُ ﴾ فرانے ك بعد ﴿ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْعٌ ﴾

[سوآپ سے پہلے کوئی چیز ہیں]،

کے ساتھ پہلے جملے میں موجود حصر، کہ [الله تعالیٰ کے پہلے کوئی بھی موجود نہیں] کی تاکید کی گئی ہے۔

ای طرح ﴿ وَأَنْتَ الْآخِرُ ﴾ فرمانے کے بعد ﴿ فَلَيْسَ بَعْلَكَ شَيْعٌ ﴾ [پي آپ کے بعد ﴿ فَلَيْسَ بَعْلَكَ شَيْعٌ ﴾ [پي آپ کے بعد کوئي چينہيں]،

ے ساتھ سابقہ جملے میں موجود حصر، کہ [اللہ تعالی کے بعد کوئی بھی نہیں] کی تاکید گئی ہے۔ وَاللّٰهُ تَعَالَیٰ أَعْلَمُ .

#### ه: الله تعالى كيسواسب كا [مرنے والا] مونا:

الله تعالیٰ کے سوا ازلی، ابدی، سرمدی اور دائمی زندگی کسی کی بھی نہیں۔ ان کے علاوہ ہر موجود چیز، پہلے معدوم تھی۔

اسی طرح ان کے سوا ہر موجود چیز، فنا اور ہلاک ہونے والی ہے اور ہر زندہ، مرنے والا ہے۔

يانچ نصوص:

قرآن وسنت میں اس حقیقت کومتعدد بار بیان کیا گیا ہے۔اس بارے میں

<sup>•</sup> الما خطر مو: تعدفة الأحوذي ٢٤٣/٩.



# [الْحَي الْقَيْومُ]كَآنير

ذيل مين پانچ نصوص ملاحظه فرماية:

اَ ﴿ كُنُّ نَفْسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ الْجُوْرَكُمْ يَوْمَ
 الْقِيْمَةِ ﴾ •

[ ہرنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور روزِ قیامت تہیں [تمہارے اعمال کا] پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ]

٢: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَة لَهُ الْحُكْمُ وَ اللَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ٥
 [ان ك چرے ك سوا بر چيز بلاك بونے والى ہے۔ ان بى كے ليے

حَمرانى إوران ى كى طرف تم لونائ جاؤك\_] ٣: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرُجَعُونَ ﴾ •

[برنس موت کامرہ چکھے والا ہے، پھرتم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگ۔]

ان الله کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَدُفَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِ كُوَ اللهِ ﴾

[برچز جواس (یعنی زمین) پرہے، فتا ہونے والی ہے اور آپ کے رب
کاچرہ باتی رہے گا، جو جلال اور عزت والا ہے۔]

۵: امام بخاری نے حضرت ابن عباس بڑا سے روایت نقل کی ہے:
 "أَنَّ النَّبَى عِنْ كَانَ يَقُولُ:

"بلاشبه بی کریم مضیقیا کہا کرتے تھے:

" أَعُودُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، الَّذِي لَا يَمُوتُ،

وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ. " @

❶ سورة آل عمران/ جزء من الآية ١٨٥. ◘ سورة القصص / جزء من الآية ٨٨.

€ سورة العنكبوت / الآية ٥٧. • • سورة الرحش / الآيتان ٢٦\_٢٧.

صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب فول الله تعالى: ﴿ وَهُو الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ﴾ ......
 رقم الحديث ٧٣٨٣، ٧٣٨٣ ـ ٣٦٩.





[''میں آپ کی عزت کے ساتھ پناہ طلب کرتا ہوں ، وہ ذات ، کدان کے سوا کوئی معبود نہیں ، وہ جو ، کہ فوت نہیں ہوتے

اور جن وانس فوت ہوتے ہیں۔'']

يَّخُ عبداللَّهُ عَيْمان [وَالْحِنُّ وَالْإِنْسُ يَهُوْتُونَ] كَاشِرَ مِين رَمِّ طرازين:

"الْمَقْصُوْدُ بِذِكْرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ: جِنْسُ الْحَلْقِ ، وَالْمَعْنَى:

أَنَّ الْحَلْقَ كُلَّهُمْ يَمُوْتُونَ وَلَا يَبْقَى إِلَّا الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ. " •

["جن وانس كے ذكر كرنے سے مقصود سارى كى سارى مخلوق ہے اور معنى يسلون والى بين اور [الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ] كسواكونى ياق رہے والى بين اور [الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ] كسواكونى ماق رہے والى بين اور اللّه عَنْ الْقَيْدُومُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### و: سيد الخلق طشي الله كي زندگي كااز لي اورابدي نه مونا:

الله تعالیٰ کی مخلوقات میں ہے سب سے بلند و بالا اور انہیں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہمارے نبی کریم حضرت محمد مطابقاتی ہیں۔اگر الله تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے از لی اور دائمی زندگی ہوتی، تو سب سے پہلے اُن کی ہوتی، لیکن ان کے لیے بھی ایسی زندگی نہیں تھی۔ وہ ولا دت سے پہلے نہیں تھے اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد فوت ہوگئے۔ اس سلسلے میں کتاب وسنت کی چارنصوص ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

ا: ارشادِربانی:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ الآرسُولُ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ آفَائِنُ مَّاتَ آوُ قُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى آعُقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزَى اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ ﴾ ٥

شرح كتاب التوحيد ١/ ١٣٢.
 ١٣٢ كتاب التوحيد ١/ ١٣٢.

[الْحَيُّ الْقَيُّومُ] كَالْفِيرِ ﴾

۲: ارشادِ باری تعالی:

﴿ وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ آفَإِيْنَ مِّتَ فَهُمُ الْخُلِدُونِ وَ نَبْلُو كُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخُلِدُونِ وَ نَبْلُو كُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخُيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرَّجَعُونَ ﴾ • الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرَّجَعُونَ ﴾ •

[اور بھم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا۔ کیا اگر آپ فوت ہوجائیں گے، تو وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہرنفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور ہم تمہیں بطور آ زمائش بُرے اور بھلے حالات میں ڈالتے ہیں اور بھاری ہی جانب تمہارالوٹ کرآنا ہے۔]

m: ارشاد باری تعالی:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾

[ بلاشبہ آپ فوت ہوجا کیں گے اور یقیناً وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔] ۲: امام حاکم نے حضرت سہل بن سعد بڑائیڑ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے،

( که ) انہوں نے بیان کیا:

''جبريل - عَالِيلًا -تشريف لائے اور فرمايا:



٣٥\_٣٤ الأنبياء / الآيتان ٣٥\_٣٥.

**②** سورة الزمر / الآية ٣٠.

### الْحَيُّ الْقَيُّومُ إِلَى الْمِيْرِ }

"يَا مُحَمَّدُ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا شِعْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ.

وَأَحْبِبُ مَنْ أَحْبَبْتَ ، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ.

وَاعْمَلُ مَا شِئْتَ، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ ابِهِ.

ثُمَّ قَالَ:

"يَا مُحَمَّدُ عِلَيْ الشَّرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ." •

[''آے محمہ ۔ ﷺ آپ جتنی دیر پیند کریں، زندہ رہ لیجیے، (لیکن) آپ نے بقینا مرنا ہے

اورآپ جس سے چاہیں، محبت کر لیجے، بلاشبہ آپ نے اُس سے جدا ہونا

اور آپ جو پیند کریں ، عمل کر لیجیے ، بلاشک آپ کواس کی جزا دی جائے گی۔''

پھرانہوں نے کہا:

"اے محمد طفی آیا۔! مومن کے لیے (باعث ) شرف رات کا قیام ( معنی ) نماز تجد ) ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔'' ]

ز:[الْحَيُّ]كايب جملية

پہلے جملے آللّٰهُ لَآ اِلْهَ إِلَّا هُوَ إِيس اس بات كا اعلان ب، كمالله تعالى برسم كى عبادت كے تنهامتق بين اوراس كے دلائل مين سے ايك يہ ہے، كدوه [آلْمَحَسيّ]

 الستدرك على الصحيحين، كتاب الرفاق، ٤/٥ ٣٢. الم حاكم ني اس كى إسندكوتي إقرارويا باورحافظ و بي ني ان كرماتي موافقت كى ب\_ ( الماحظه بو: السسر جع السسابق ٤/٥ ٣٢؟ و التلحيص ٤/٥٢٩).



### [الْحَيُّ الْقَيْوْمُ } كَانْير

ہیں۔اس استدلال کی تفصیل یہ ہے، کہ عبادت کا حق داروہ ہے، جس کی آزندگی از لی اورابیدی آ ہواورالیں زندگی والے صرف الله سبحانہ وتعالیٰ ہیں۔ان کے سواکوئی اور الیا نہیں، لہذا عبادت کا مستحق بھی ان کے علاوہ کوئی دوسرانہیں۔اسی بارے میں شیخ ابن عاشور لکھتے ہیں:

"وَالْمَقْصُودُ إِنْبَاتُ الْحَيَاةِ، وَإِبْطَالُ اِسْتِحقَاقِ آلِهَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَصْفَ الْإِلْهِيَةِ، لِانْتِفَاءِ الْحَيَاةِ عَنْهُمْ، كَمَا قَالَ الْمُشْرِكِيْنَ وَصْفَ الْإِلْهِيَةِ، لِانْتِفَاءِ الْحَيَاةِ عَنْهُمْ، كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْ ﴿ فَالْمُنْكِ الْمِنْكُ وَلَا يُسْمِعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ . • إبْرَاهِيْمُ عَلَيْ الله تعالى كے ليے ) زندگی كا ثابت كرنا اور مشركوں ك معبودوں سے الوجيت كى نفى كرنا ہے، كہ وہ (ازلى اور ابدى) زندگى والے نبيس، جيسے كمابراجيم عَالَيْنَا نے كہا:

[ترجمہ: اے میرے ابا! آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، جو نہ سنتا ہےاور نہ دیکھتاہے؟'' ]

#### خطبه صديقي:

حضرت الوبكر صديق فالتي نے آنخضرت التي آئي وفات كے موقع پر اپنے فطح ميں [ازلى ابدى زندگى] اور [عبادت كے استحقاق] كے باہمى تعلق كوخوب اچھى طرح واضح كيا۔ امام بخارى نے حضرت ابن عباس فالتها سے روايت نقل كى ہے:

" بلا شبہ ابو بكر \_ فالتي - تشريف لائے اور ( تب ) عمر \_ فالتي \_ لوگوں سے گفتگو كرر ہے تھے۔ انہوں نے فرمایا: " اے عمر \_ فالتی - بیٹھ جاؤ۔"

عمر - والنيئ - نے بیٹھنے ہے انکار کیا۔ لوگوں نے عمر ۔ مثالثین ۔ کو چھوڑ ا اور ان کی

<sup>🚯</sup> تفسير التحرير والتنوير ١٧/٣.



### [الْحَى الْقَيُّوم] كَاتْمِر

طرف متوجه ہو گئے۔ ابو بکر زیالٹیز نے فر مایا:

"أَمَّا بَعْدُ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا .... فَإِنَّ مُحَمَّدًا .... فَإِنَّ

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ.

قَالَ تَعالَى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ .... إِلَىٰ قَوْلِهِ ... الشَّكِرِيْنَ﴾ "•

"امابعد! آپ اوگوں میں سے جو کوئی محمد الفيظيّة الله الله عبادت كيا كرتا تھا، تو (جان لے، كه) بلاشبه محمد الفيظيّة بقينا فوت ہو چكے ہيں اور آپ اوگوں میں سے جو شخص الله تعالی كی عبادت كيا كرتا تھا، تو (سن لے كه) يقينا الله تعالی از لی ابدی زندگی والے، (بھی) نه فوت ہونے والے ہیں۔الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

[ترجمہ: اور محمد منطق آئے۔ صرف ایک رسول ہیں۔ بقینا ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔۔ارشاد ہاری تعالیٰ۔۔ شکر کرنے والے ۔۔۔۔۔تک] انہوں (یعنی ابن عباس نظام) نے بیان کیا:

"وَاللّٰهِ! لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ هٰذِهِ الْآيَةَ حَتَى تَلَاهَا أَنْزَلَ هٰذِهِ الْآيَةَ حَتَى تَلاهَا أَبُوبِكُرِ ... وَلَيْهُ ... فَمَا قَتَلَقًاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ . فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوْهَا . "

"الله تعالی کی قتم! یقیناً (ایے معلوم ہوتا تھا،) کہ ابو بکر صدیق بڑاٹھ کے اس آیت کی تلاوت کرنے تک لوگوں کو بیلم ہی نہیں تھا، کہ الله تعالیٰ نے اس آیت کی تلاوت کرنے تک لوگوں نے ان ( یعنی ابو بکر زائش کے اے اُسے نازل کیا ہوا ہے۔ سب لوگوں نے ان ( یعنی ابو بکر زائش کے اُسے اُسے

الآية ١٤٤.



# والْحَيُّ الْقَيُّومُ } كَافْير

میں کے لیا۔ (اس کے بعد) میں نے سب لوگوں کو اُس کی تلاوت کرتے ہوئے سا:

#### عمر رضافته نے فر مایا:

"وَاللّٰهِ! مَا هُو إِلّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَابكُرٍ .... وَاللّهِ اللّهَ الْهُويْتُ إِلَى فَعَقِرْتُ، حَتّٰى مَا تُعِلَّٰنِيْ رِجُلاَي ، وَحَتَٰى أَهُويْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِيْنَ سَمِعْتُهُ تَلاهَا ، عَلِمْتُ أَنَّ النّبِي عَلَيْقَدْ مَاتَ . "٥ (اللّه تعالى كا تعاوت كرتے ہوئے سُن الله تعالى كي تم البوبكر .... وَاللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ تعالى كي تم البوبكر .... وَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

گفتگو کا خلاصہ بیہ ہے، کہ پہلے اور بعد، ہرفتم کے انقطاع کے بغیر کامل زندگی، صرف اللّه خالق جل جلالہ کی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کی بھی نہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کے لیے اس فتم کی تنہا، منفر داور یکتا زندگی کا ہونا، اس بات کے دلائل میں سے ایک ہے، کہوہ ہرفتم کی عبادت کے حق دار ہونے میں بھی وحدۂ لاشریک ہیں۔

### ح: [القَيُّومُ] كاوزن اورمعنى:

[القَیُّوْمُ الفظ قِیام] سے [فَیعُولُ] کا وزن ہے اور اس کا معنیٰ .....والله تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کی تخلیق، رزق، دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہرچیز کا وجود، بقا اور تدبیرانہی کے دستِ قدرت سے ہے۔

 <sup>◘</sup> صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي في و وفاته ، جزء من رقم الحديث
 ١٤٥/٨ : ٤٤٥٤





#### حارعلاء کے بیانات:

ا: امام طبري لكصة بين:

''ارشادِ تعالیٰ [القَیُّوُمُ ] لفظ [قِیّام] سے [فَیْعُولٌ] (کاوزن) ہے اوراس کا اصلی لفظ [اَلْقَیْوُومُ] ہے۔'' •

امام طبرى مزيد لكهة بين: "ارشادِ تعالىٰ [القَيُّومُ] كامعنى:

"ٱلْقَائِمُ بِرِزُقِ مَا خَلَقَ وَحِفُظِهِ " ٢

[اپنی مخلوق کورزق دینے اور اس کی حفاظت کا بندوبست فرمانے والے ہیں۔ آ

ا مام طبری نے امام رہیج ہے نقل کیا ہے ، کہانہوں نے بیان کیا:

"قَيّمُ كُلّ شَيْءٍ، يَكُلُونُهُ، وَيَرْزُقُهُ، وَيَحْفَظُهُ. "۞

[ ہر چیز کا نظم ونَّق چلانے والے، کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتے، اسے

رزق دیے اوراس کی حفاظت کرتے ہیں۔]

۲: علامه ابوحیان اندلسی رقم طراز ہیں:

[القَيْدُوهُ] [فَيْعُول] كورن برب-اس كااسلى لفظ [قَيْدُوهُم] ب، (جس ميں دوحروف [ياء] اور [واؤ] جع موسے بيں اور ان ميں سے پہلے [حرف ياء] بر [سكون] ہے، اس ليے (حرف) [واو] كو [ياء] ميں تبديل كركے (يہلے حرف ياء) كواس ميں مذم كرديا گيا۔" ٥

<sup>♦</sup> البحر المحيط ٢٨٧/٢. ثيروكي تفسير المحرّر الوحيز ٢٧٤/٢ وتفسير القرطبي ٢٧٢/٣ و وفسير القرطبي



۳۸۸/ ٥ تفسير الطبري ٥/٣٨٨.

<sup>1</sup> المرجع السابق ٥/٣٨٨.

<sup>€</sup> المرجع السابق ٥/٣٨٨.

علامه ابوحيان مزيد لكصة بين:

''اس کے معنٰی کے بارے میں امام قیادہ نے بیان کیا: "اَلْقَاتِمُ بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهِ. "٥

[ایٹی مخلوق (کے معاملات) کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ آ

 ۳ امام ابن قيم نے اين [القصيدة النونية] مي قلم بندكيا ب: "هْلَدُا ، وَمِنْ أَوْصَافِهِ الْقَيُّومُ وَالْ قَيُّ وْمُ فِحِي أَوْصَ افِ مِهِ أَمْ رَان إحداهُ مَا الْقَيُّومُ قَامَ بِنَفْسِهِ وَالْسَكَوْنُ قَسامَ بِسِهِ هُمَا الْأَمْرَان فَالْأُوَّلُ اسْتِغْنَا وَأُهُ عَنْ غَيْرِهَ وَالْفَ شَرُ مِنْ كُلِّ إِلَيْدِهِ الشَّانِي وَالْوَصْفُ بِالْقَيُّوْمِ ذُوشَأَن عَظِيْم هٰكَذَا مَوْصُوفُ مُ أَيْضًا عَظِيْمُ الشَّانِ. "٥

[مزيد برآن،ان كاوصاف من س [الْقَيُّومُ عَنَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ میں دویا تیں ہیں:

ان دومیں سے ایک بیر، کہ وہ از خود قائم ہیں اور دوسری بید کہ (پوری) كائنات كا قيام ان كے ساتھ ہے۔ وہ دو باتيں ہيں:

پہلی ، کہ وہ اینے سوا ہر کسی سے مستغنی ہیں اور دوسری کہ تمام (مخلوق) ان

<sup>🛭</sup> القصيدة النونية، الأبيات ٣٣٥٣\_ ١٦/٣،٣٣٥.



منقول از:البحر المحيط ٢٨٧/٢. الم الزجاج في القيّومُ ] كايم عنى بإن كيا بي-(ملاحظه بو: زاد المسير ٢/١).

# رَالْحَيُّ الْقَبُّوْمُ } كَاتْغِير

کی مختاج ہیں۔

[آلْفَيْدُوهُ ] كى صفت والا مونا بهت برى شان وعظمت والى بات ہے۔اس طرح اس صفت والے ( اللّہ تعالٰی ) بھی بہت بڑی شان والے ہیں۔ ]

٣: حافظ ابن كثيررتم طرازين:

الْقَيَّمُ لِغَيْرِم ، فَجَمِيْعُ الْمُوْجُوْدَاتِ مُفْتَقِرَةٌ إِلَيْهِ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهَا، وَلا قِوَامَ لَهَا بِدُوْنِ أَمْرِهِ. •

اینے سوا دیگرسب (چیزوں) کو قائم رکھنے والے، ای لیے سب موجود (چیزیں)ان کی محتاج ہیں اور وہ اُن سے بے نیاز ہیں۔ان کے حکم کے بغيران (سب چيزوں) کا قيام نہيں (ليني نه تو ازخود وجود ميں آ سکتي ہيں اورند بی وجود میں آنے کے بعدایے تین باقی رکھ سکتی ہیں )۔

ط:[تمام مخلوقات کے الله تعالی ہی کے ساتھ موجود ہونے یا کے متعلق چھ نصوص:

قرآن وسنّت کی متعددنصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں، کہ کا ئنات کی تمام چیزوں کا وجود، بقا اور حفاظت حکم الہی ہی ہے ہے۔ الله تعالی کے بغیران کا کچھ بھی نہیں ہے۔اس بارے میں چھنصوص ذیل میں ملاحظہ فرمائے:

ا: يرندول كافضامين حكم البي سے مونا:

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ أَوَلَهُ يَرَوُا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَآفًاتٍ وَّيَقْبِضَ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمٰنُ إِنَّهُ بَكُلَّ شَيْءٍم بَصِيرٌ،

[كيا انهول نے اپنے أو يرأز تے ہوئے يرندوں كو يَر كِيميلائے ہوئے اور

اسورة الملك / الآية ١٩.



<sup>•</sup> ملاحظه بو: تفسير ابن كثير ٢٠٠/١. نيز و كميخ أيسه التفاسد ٢٠٣/١.

## والْحَيُّ الْقَبُّومُ ] كَانْمِ }

سکیرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ انہیں رحمٰن کے سواکوئی اور تھا ہے ہوئے نہیں ہوتا۔ بے شک وہ ہر چیز کوخوب دیکھنے والے ہیں۔]

۲: برندوں ہی کے بارے میں مزید فرمایا:

﴿ اَلَمْ يَرَوُ اللَّهِ الطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ السَّهَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اللَّهُ إِنَّ فِي جَوِّ السَّهَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْم يُتُومِنُونَ ﴾ • وَلَكَ لَآيَتٍ لِقَوْم يُتُومِنُونَ ﴾ • وَلَكَ لَآيَتٍ لِقَوْم يَتُومِنُونَ ﴾ • وَلَكَ لَآيَتٍ لِقَوْم يَتُومِنُونَ ﴾ • يكها؟

[ کیا انہوں نے فضائے آسانی میں سخر کیے ہوئے پرندوں کوہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی انہیں (گرنے سے) روکے نہیں رکھتا۔ بے شک

اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔]

٣: آسان اور زمين كاحكم اللي سے استقرار:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمِنُ الْيَتِهَ أَنُ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَ الْاَرْضُ بِأَمْرِ الْمُدَّادَةُ الْأَرْضُ بِأَمْرِ اللَّمَ الذَا تَعُرُجُونَ ﴾ 9 حَمَاكُمُ دَعُودًا فَي الْآرُض إِذَا آنْتُمْ تَخُرُجُونَ ﴾ 9

[اوران کی نشانیوں میں ہے ہے، کہ آسان وزمین ان کے حکم سے قائم میں، پھر جب وہ تہمیں زمین سے نکلنے کے لیے پکاریں گے، تو تم سب کی بارگی نکل بیرو گے۔]

م: ان کے سواکس اور کا آسانوں اور زمین کا تھامنے والا نہ ہونا:

ارشادِ باري تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَ لَئِنُ زَالَتَآ إِنْ اَمْسَكُهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ المَّعْدِةِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ﴾



<sup>€</sup> سورة الروم / الآية ٢٥.

<sup>🛈</sup> سورة النحل/ الآية ٧٩.

<sup>🛭</sup> سورة فاطر / الآية ٤١.

## [الْحَيُّ الْقَيُّومُ] كَانْير

[یقیناً الله تعالی نے آسانوں اور زمین کوگرنے سے تھام رکھا ہے۔اگروہ دونوں گرجا کیں، تو ان (یعنی الله تعالیٰ) کے سواکوئی انہیں تھا منے والا نہیں \_ بلاشہدوہ بہت برد باراور بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔] ۵: [ابشس وقمراورلیل ونہار کا نظام ربانی کا پابند ہونا:

ب: كشتى اوراس جيسى ديكر چيزول كاحكم اللي سے سواري كے كام آنا:

آيات ِشريفه:

﴿ وَالشَّهُ سُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ. وَالْقَهَرَ قَلَا الْعُرُونِ الْقَدِيمِ. لَا وَالْقَهَرَ قَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ الشَّهُ سُ يَنْبَغِي لَهَا آنُ تُلُوكَ الْقَهَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلْ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلْ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلْ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلْ فَي فَلَكِ يَسْبَحُونَ. وَاليّةٌ لّهُمْ آنَا حَمَلْنَا ذُرّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمُلْكِ الْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِثْلِهِ مَا يَرُ كَبُونَ. وَإِنْ اللَّهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَدُونَ. إلَّا رَحْمَةً نَشَا وُمَتَاعًا إلٰى حِيْنِ ﴾ • م

[اورسورج اپنے ایک مقرر رائے پر چل رہا ہے وہ بڑے زبر دست اور خوب جانے والے (اللہ کریم) کا نظام ہے اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کردی ہیں، (جن سے وہ گزرتا ہے،) یہاں تک کہ وہ (آخر میں) کھجور کی قدیم پلی شاخ کی مانند ہوجاتا ہے۔ آفتاب کے لیے بیمکن نہیں، کہ وہ ماہتاب کو جالے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور ہر ایک ایک نشانی بیا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی بیا ہے، کہ ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کردیا اور ہم نے

<sup>•</sup> سورة ينس / الآيات ٣٨-٤٤.



[الْحَيْ الْفَيْوْمُ] كَيْفير 3 4-8

ان کے لیے کشتی جیسی دوسری چزیں پیدا کیں، جن یر وہ سوار ہوتے ہیں۔اوراگرہم چاہیں،توانہیں غرق کردیں، پھران کی فریاد کے لیے کوئی پہنچنے والانہیں اور نہ وہ بچائے جائیں گے۔مگر ہماری طرف سے رحمت اورایک وقت تک فائدہ پہنچانے کی وجہ ہے۔]

آسانوں ، زمین اور ان میں موجود ہر چیز کا الله تعالی کے ساتھ قائم ہونا: ا مام بخاری نے حضرت ابن عباس بڑا تھا ہے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ النَّبِيُّ عِنْ يَدْعُوْ مِنَ اللَّيْلِ:

'' نی کریم منطقاتی رات کو (حب ذیل) وُعا کیا کرتے تھے:

"ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْلُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ. لَكَ الْحَمْلُ.

أَنْتَ قَيْمُ السَّمُوٰتِ وَالَّارُضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ... العديث

[اے اللہ! آپ ہی کے لیے تمام تعریف کے۔ آپ ہی آسانوں اور

زمین کے رب ہیں۔آپ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔

آپ بی آسانوں، زمین اور جو کھھان میں ہیں، کے قیم ہیں .....الحدیث

ايك دوسرى روايت ميس ب: "قِيامُ السَّمُونِ . " ٥

ايك اور روايت مين ب: "قَيْوهُ . " 3

شيخ عبدالله الغنيمان لكصة بين:

"وَالْـَقَيَّمُ مَعْنَاهُ: اَلْقَاتِمُ بِأَمُورِ الْخَلْقِ ، وَمُدَبِّرُهُمْ ، وَمُدَبِّرُ الْعَالَمِ فِي جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ. " ٥

<sup>4</sup> المرجع السابق ١٤٨/١.



صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالَّذُرْضَ بِالْعَقِي ﴾ ، حزء من رقم الحديث ٧٣٨، ٣٧١/١٣.

٤/٣ الماري ٤/٣. 3 لما عظم يو: شرح كتاب التوحيد ١٤٨/١.

## [الْحَيُّ الْقَيُّومُ ] كَأْمِيرِ ]

[''القَيِّمُ كامعنىٰ : مخلوق كے معاملات كوقائم كرنے اوران كى تدبير كرنے اور ان كى تدبير كرنے اور سارے جہال كا اس كى تمام حالتوں ميں نظم ونسق سنجالنے والے۔'']

الم مقاده [ أَنْقِيَامُ ] كى شرح مين رقم طراز بين:

" ٱلْقَائِمُ بِنَفْسِه بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهِ ، ٱلْمُقِيمُ لِغَيْرِهِ . " • وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ وال

#### ان نصوص کے حوالے سے حیار باتیں:

کائنات کی ہر چیز کا قیام صرف اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہے۔ کمزور سے کمزور اور طاقت ور ترین ،سب چیزوں کا وجود و بقا ان ہی کے فضل و کرم سے ہے۔ جب وہ کمزور ترین چیز، جلسے چڑیا کو، باقی رکھیں، تو اُسے کوئی گرانہیں سکتا۔ اگر وہ طاقت ور ترین چیز، جلسے آسان و زمین، کو ہٹا اور مٹادیں، تو کوئی انہیں سہارا فہیں دے سکتا۔

اس حقیقت میں انتہائی درج کے ناتواں اور ضعیف شخص کے لیے حقیق اطمینان اور تسلی ہے، کہ جب تیرا معاملہ رب قیوم کے ساتھ درست ہے، تو ساری کا نئات مل کر بھی تجھے گرانہیں سکتی۔

مزید برآں اس میں زورآ ورترین شخص کے لیے بھی تنبیہ ہے، کہ غرور و تکبر نہ کر۔ تو اور تیراسارا زوراور قوت ان کے تکم سے ہے۔ وہ جب چاہیں، تیرا زور وقوت ہی نہیں، بلکہ تیرانام ونشان بھی،مٹ جائے۔

۵ منقول از: فتح الباري ٤/٣.



# [الْحَيْ الْقَيْومُ] كَاتْغِير ]

۳: سخس وقمر اور شب وروز اپنی عظمت کے باوجود رب قیّوم کے نظام کی حرف بہ حرف پیروی کرتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اُس سے سرموانح اف ہیں کرتے۔

اےانیان!

ربِّ قَيِّ م کی جانب سے قرآن وسنت میں تیرے لیے بھی ایک متعین کردہ نظامِ زندگی اور لائح بھی ایک متعین کردہ نظامِ زندگی اور لائح بھی ہے۔ کیا تیرے لیے تمس وقمراور کیل ونہار کے طلوع وغروب اور آنے جانے میں عبرت وضیحت نہیں، کہ اتنی بڑی مخلوقات ربّ قیوم کے نظام کی کس دقت اور باریک بنی سے یابندی کررہی ہیں اور توکس طرح شتر بے مہار .....

ا سمندر میں لوگوں کو لے جانے اور لانے کے لیے کشتی اور اسی نوعیت کی دوسری چیزوں کی نعمت رت قیوم کے حکم سے ہے۔ وہ جب چاہیں، اس نعمت کو زحمت میں اس طرح تبدیل کر دیں، کہ وہ اپنے سوار ہونے والوں کے غرق ہونے کا سب بن جائے اور پھررت قیّوم کے علاوہ کوئی دادر سی کرنے والا بھی نہ ہو۔ اے انسان! تو رت قیّوم کی عطا کردہ نعمتوں پر سرکشی کیوں اختیار کرتا ہے؟ کیا کشتی کے معاطے میں تیرے لیے درس و تعبینہیں، کہ جس ذات بلند و بالا کے فضل و کرم کے ساتھ وہ نعمت ہے، وہی ذات بزرگ و برتر اسی نعمت کو کسی بھی کھے، تیری تاہی اور بریادی کا سبب بنا سکتے ہیں؟

ح: إسم مبارك [الْقَيُّومُ] كى شان وعظمت:

علائے امت نے رتِ کریم کے اسمِ گرامی [آنقینی ومُ] کے مقام ومرتبہ کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ذیل میں دوعلاء کے اقوال ملاحظہ فرمائے:

ا: قاضى ابن ابي العزحفي لكصة بين:

"فَعَلَى هٰذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ - [آلْحَيُّ الْقَيُّوُمُ] - مَدَارُ الْأَسْمَاءِ

# [الْحَيُ الْقَيُّومُ] كَانْير

الْحُسْنَى كُلِّهَا، وَإِلَيْهَا تَرْجِعُ مَعَانِيْهَا. "•
"تمام اسائ حنى كامداران دونامون[اَلْحَنَّى الْقَيُّوْمُ] برہاوران
(سب) كے معانی ان دونوں ہی كی طرف بلٹتے ہیں۔"

قاضى برالله مزيد لكهة بن:

"إِنَّ [الْقَيُّوْمُ] تَدْخُلُ فِيهِ جَمِيْعُ صِفَاتِ الْآفْعَالِ، لِلْآنَّهُ الْفَيَّوْمُ الَّذِيْ قَامَ بِنَفْسِه، وَاسْتَغْنَى عَنْ جَمِيْع مَخْلُوْقَاتِه، الْفَيُّوْمُ الَّذِيْ قَامَ بِنَفْسِه، وَاسْتَغْنَى عَنْ جَمِيْع مَخْلُوْقَاتِه، وَقَامَ بِجَمِيْع مَوْجُوْدَاتِ، فَأَوْجَدَهَا وَأَبْقَاهَا، وَأَمَدَّهَا بِجَمِيْع مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيْ وَجُوْدِهَا وَبَقَآتِها. "

الْجَمِيْع مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيْ وَجُوْدِهَا وَبَقَآتِها. "

الْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ وَجُوْدِهَا وَبَقَآتِها. "

<sup>◊</sup> المرجع السابق ص ٧٨. ﴿ للاظهرو: تيسير الكريم الرحمٰن ٢٠٢١. (ط: جده).



شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص ٧٨. (ط: وزارة الشؤون الإسلامية الرياض،
 بتحقيق احمد محمد شاكر).

والْحَيُّ الْقَيُّوْمُ إِلَى الْقَيْوِمُ الْقَيْوِمُ الْقَيْوِمُ الْقَيْوِمُ الْقَيْوِمُ الْعَلَيْمِ

[بلاشبه سب صفات افعال [الْقَيْوُمُ] مين داخل بين، كونكه [الْقَيْوُمُ] وه بين، جوخود قائم بين اور اپنى تمام كلوقات سے بے نیاز بین انہوں نے سارى موجودات كوقائم كيا، انہيں وجود مين لائے، انہين باقى ركھا اور انہين اپنے وجود و بقائے ليے جو پچھ دركار ہے، وہ انہيں مہيا فرمايا۔]

ط:[الْقَيُّوْمُ] كالبل جمل تعلق:

اس مقام پر آآل قَدُومُ آ کے ذکر میں (آل لله اُلا اُله آلا اُله الله اُلا اُله اُلا اُله وَ کی دوسری دریل ہے۔ وجه استدلال یہ ہے، کہ جب وہ ساری مخلوق کے رزق، حفاظت اور نگہبانی کا بندو ہست، کی شریک، ساجھی، ہمسر، نظیر اور مثیل کے بغیر کرتے ہیں، تو کسی بھی قسم کی عبادت میں کیے کوئی ان کا شریک یا جھے دار بن سکتا ہے؟



<sup>• [</sup> یعنی که الله تعالی برقتم کی الوجیت اور برنوع کی عبادت کے تنبا اور منفر وحق دار ہیں - ]



# ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ﴾ كَتْفير

ا: جملے کامعنی

ب: [اونگھ] کی ففی کے بعد [نیند] کی ففی کی حکمت

نیند] سے پہلے[اونگھ] کا ذکر کرنے کی حکمت

د: لفظ [ لا ] كے تكرار كي حكمت

ہ: الله تعالیٰ ہے [نیندی نفی] کے متعلق ایک حدیث

: جملے کا ماقبل سے تعلق

#### ا: جملے كامعتلى

[سِنَةً] سے مراداونگھ اور [نَوُهُ] سے مراد نیند ہے۔ حضرت ابن عباس بڑا ہے نے بیان کیا: '' [سِنَةً] سے مراداونگھ اور [نَوُهُ] سے مراد نَوُهُ [یعنی نیند] ہی ہے۔ ' • اس جیلے سے مراد یہ ہے، کہ اللہ تعالی پر مخلوق سے متعلق کی قتم کی غفلت، بھول اور لا پروائی کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، ہر جان جو کچھ کمار ہی ہے، وہ اس کے اوپ شہبان اور گران ہیں، ہر چیز پر گواہ ہیں۔ کچھ بھی ان سے او جھل نہیں اور (دوسروں سے) پوشیدہ گوئی (چیز) ان سے مخفی نہیں۔ ●

<sup>♦</sup> الماحظة جو: تنفسيسر ابن كثير ٢٣٠/١ - ٣٣٠. ثير و كيضية المحسرر الوجيز ٢٧٤/٢ - ٢٧٥؟ وتفسير البغوي ٢٧٥/١.



<sup>1</sup> بحواله: تفسير الطيري ١/٥ ٣٩١.



امام طرى كابيان:

حضرت امام رالله لكهة بين:

" فَتَأُويْ لُ الْكَلام إِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا (اَللَّهُ لَآ إِلْهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ (ٱلْقَيُّوُمُ) عَلَى كُلِّ مَا هُوَ دُوَّنَهُ بَالرِّزْقِ وَالْكَلَّاءَ ةِ وَالتَّدْبِيْرِ وَالتَّصْرِيْفِ مِنْ حَالَ إِلَى حَالَ. (لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوُمُّ) لَا يُعَيِّرُهُ مَا يُغَيّرُ غَيْرَهُ ، وَلَا يُزِيْلُهُ عَمَّا لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ تَنَقَّلُ الْأَحْوَالِ وَتَصْرِيْفُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ ، بَـلْ هُـوَ الدَّآئِمُ عَلَى حَال، وَالْقَيُّوهُ عَلَى جَمِيْع الْأَنَام. لَوْ نَامَ كَانَ مَعْلُوْبًا مَقْهُوْرًا ، لِأَنَّ النَّوْمَ غَالِبُ النَّآئِم قَاهِرُهُ. وَلَـوَ وَسَنَ لَكَانَتِ السَّمَٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيْهِمَا دَكًّا ، لِأَنَّ قِيَامَ جَمِيْع ذٰلِكَ بِتَدْبِيرْهِ وَقُدْرَتِهِ ، وَالنَّوْمُ شَاغِلُ الْمُدَبِّرِ عَن التَّدْبِيْرِ، وَالنُّعَاسُ مَانِعُ الْمُقَدِّرِ عَنِ التَّقْدِيْرِ بَوَسْنِهِ. "٠ ''اگرآیت شریفه کی تفییر و پسے ہی ہے، جیسے ہم نے بیان کی ہے، کہ اللہ تعالی:ان کے سوا کوئی معبورنہیں ، وہ ایسے زندہ ہیں ، کہ ان برجھی موت طاری نہیں ہوتی ، ساری مخلوقات کا رزق ،حفاظت ، تدبیر اور ایک حالت ہے دوسری حالت میں لے جانا ،ان ہی کے ساتھ ہے۔ (لَا تَانُحُنُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوُمٌ ) تواس جملي كَتْسِر بيهوكى، كهجوكوكي ان كے سواكسي اور ميں تبديلي لاتا ہے، ان ميں تبديلي نبيس لاسكتا۔ حالات كے نشيب وفراز اورشب وروز كا آنا جانا،ان مين كوئي تغير پيدانهين كرتا، بلكه وه دائی طور پر اپنی ہی حالت میں ہیں اور ساری مخلوقات کو قائم رکھے ہوئے



<sup>🛈</sup> تفسير الطبري ٥ /٣٩٣.

4-67 [لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَكَا نَوْمٌ] كَاتَّفِي

ہیں۔اگر وہ سوجا کیں،تو مغلوب ومقہور ہوں گے، کیونکہ نیندسونے والے ير غالب و قاہر ہوتی ہے۔اگر وہ اوگھیں، تو آسان وزمین اور جو پچھان وونوں میں ہے، ریزہ ریزہ ہوجائیں، کیونکہ وہ سب (چیزیں) ان کی تدبیر و قدرت سے قائم ہیں۔ نیندنظم ونتق چلانے والے کو تدبیر سے مشغول کردیتی ہے اور او گھ نظام چلانے والے کے لیے انتظام وانصرام کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔''

ب:[اونگھ] کی نفی کے بعد [نیند] کی نفی کی حکمت

بعض مفسرین نے اللہ تعالی ہر[اوگھ کے آنے کی نفی] کے بعدان ہر[نیندطاری ہونے کی نفی ] ذکر کرنے کی حکمت کے بارے میں سوال اٹھایا ہے۔ مثال کے طور پر علامه رازي لکھتے ہیں:

اگر(یہ) کہاجائے:

"جب اوَكُمه نيند كے ليے مقدمہ (لعنی پیش رو) کی حیثیت رکھتی ہے،تو (لَا تَ حُدُةُ إِسِنَةً ﴾ [انهيں اونگھنيں آتی ] كہنا،اس بات پر ولالت كرتا ہے، كه [انبیں نیند بطریق اولی نہیں آتی]، تو پھر اس طرح نیند کے ذکر میں (بلافائدہ) تکرارہے۔''۵

تین مقسرین کے بیانات:

علامه رازی نے اس کا جواب دیتے ہوئے خود ہی تحریر کیا ہے: "تَقْدِيْرُ الْآيةِ: لَا تَأْخُذُهُ السِّنَةُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَأْخُذَهُ النَّوْمُ. ٥ ''ہ یت کا مقصود بیہ ہے، کہ ان پ<sub>ر [</sub>نیند] کا طاری ہونا، تو دور کی بات، انبيس تو [ اوْلَه ] بھی نہيں آتی -''

❶ المتفسير الكبير ٨/٧. ﴿ المرجع السابق ٨/٧. ثيرُوكِيكِيُّ غرائب القرآن و رغاتب الفرقان ١٦/٣.



[لا تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلا نَوْمٌ] كَاتْمِر

r: ﷺ نظام الدين نيسابوري رقم طراز بين:

أَوْ نَقُولُ: نَفْيُ الْأَخَصِ أَوَّلا ، ثُمَّ نَفْيُ الْأَعَمَ لِيُفِيدُ الْمُبَالَغَةَ مِنْ خَيْثُ لُزُومٍ نَفْيِ النَّوْمِ أَوَّلا ضِمْنَا ، ثُمَّ نَانِيَا صَرِيْحًا . مِنْ حَيْثُ لُزُومٍ نَفْيِ النَّوْمِ أَوَّلا ضِمْنَا ، ثُمَّ نَانِيَا صَرِيْحًا . وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى نَفْيِ الْأَخَصِ ، لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ نَفْيُ الْأَعَمِ . وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى نَفْيِ الْأَخَصِ ، لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ نَفْيُ الْأَعَمِ . يَا مَ مَهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُن اللَّعَمَ عَلَى اللَّعَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعُلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ ا

m: علامه شوكاني لكست بين:

القدير ١١/١٤.



<sup>📭</sup> مینی اس کی تا کیدا نفی کی جائے۔

المراحظة المراثب القرآن و رخائب الفرقان ١٦/٣.

#### ولا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ إِلَى الْمِي

ا پنے آپ سے دور کرسکتا ہے، کیکن نیند کو دور کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا، ای لیے نیند اس پر غالب نہیں ہوتا، ای لیے نیند اس پر غالب نہیں ہو پاتی۔ اگر آیت میں او گھ کی نفی پر اکتفا کیا جاتا، تو نیند کی نفی کا فائدہ حاصل نہ ہو پاتا۔ ای طرح اگر صرف نیند کی نفی کی جاتی، تو اس سے او تھی کا فائدی ماصل نہ ہوتی، کیونکہ کتنے ہی او تھے والے سونے والے نہیں ہوتے۔

ن:[اونگھ] کے [ نیند] سے پہلے ذکر کرنے کی حکمت اس بارے میں حفرات منسرین کی بیان کردہ دو حکمتیں درئِ ذیل ہیں: ا:[اونگھ][ نیند] سے پہلے آتی ہے۔ای صورت حال کے پیش نظراونگھ کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔اس بارے میں قاضی ابوسعود نے تحریر کیا ہے:

"إِنَّ مَا تَأْخِيرُ النَّوْمِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى تَرْتِيْبِ الْوَجُوْدِ الْخارجيِّ. " •

''وجودِ خارجی کی ترتیب کی حفاظت کے پیشِ نظر نیند کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔''

بالفاظِ دیگر چونکہ [ نیند][اونگھ] کے بعد آتی ہے،اس لیے اسے بعد میں ذکر کیا گیاہے۔

ا نیند ای کم نفی کی تاکید کے لیے پہلے [اونگھ] کی نفی کا ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ احمد
 بن محمد سیلی تونمی لکھتے ہیں:

"قَدَّمَ السَّنَةَ لِيَنْفِيَ النَّوْمَ مَرَّتَيْنِ: بِاللَّزُوْمِ وَالْمُطَابَقَةِ ، لِأَنَّهَا

<sup>■</sup> تفسير أبي السعود 1/ ٢٤٨. ترو كمي تفسير البيضاوي ١٣٤/١.

#### [لا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ] كَانْمِر

قَدْ تَتَفَقَدُّمُ بَيْنَ يَدَي النَّوْمِ ، وَقَدْ يَهْجِمُ النَّوْمُ دُوْنَ تَقَدُّمِ النَّوْمُ دُوْنَ تَقَدُّمِ السَّنَةِ . " •

"(الله تعالى نے)[اونگھ] كو پہلے ذكركيا، تاكه [نيند] كى دو دفعه، يعنى الله وم اور المطابقه، دونوں طريقوں سے نفى ہوجائے، كيونكه بسااوقات [اونگھ] كة نے سے [اونگھ] كة نے سے پہلے آتى ہے اور بسااوقات [اونگھ] كة نے سے پیشرى [نيند] غلبه پالتى آتى ہے۔"

#### د: لفظ [ لا] كے تكرار كى حكمت

اس سلسلے میں حضرات ِمفسرین کی بیان کردہ دو حکمتیں درج ذیل ہیں: ا: [اوگگھ] اور [نیند] دونوں کی ہر حالت میں نفی کی خاطر:

علامه ابوحيان اندلى رقم طراز بين:

جيے ہم کہتے ہیں:

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المحيد ٢٢٧/١.

البحر المحيط ٢٨٨/٢.

#### ﴿ إِلاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ] كَاتْفِيرِ }

(مَا قَامَ زَيْدٌ وَعَمْروٌ، بَلْ أَحَدُهُمَا) [زيداورعمرو (دونوں) كُور فيهم وردونوں) كُور فيهم وردونوں ميں سے ايك كھر اجوا-]

کئین پہیں کہا جا تا:

(مَا قَامَ زَيْدٌ وَلا عَمْرُو، بَلْ أَحَدُهُمَا) [ندزيد كفر ابوااورنه

ہی عمرو، بلکہ ان دونوں میں ہے ایک کھڑا ہوا۔] •

۲: [اوَنگھ ] اور [ نبیند ]، دونوں کی صراحثاً نفی کی خاطر:

قاضی ابوسعود نے تحریر کیا ہے:

"وَتَوْسِيْطُ كَلِمَةُ [ لَا] لِلتَّنْصِيْصِ عَلَى شَمُوْلِ النَّفْيِ لِكُلِّ مِّنْهُمَا كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: (وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا تَبِيْرَ قُنِّ ﴾ .....الآية . ﴿

''ان دونوں میں سے ہراکی کی نص کے ساتھ نفی کی خاطر لفظ [ لا] کو درمیان میں لایا گیا ہے، جیسے کہ ارشادِ باری تعالی: ﴿ وَ لَا يُسنَّفِ قُونَ لَا عَبِيْرَةً ﴾ [اوروہ کوئی چھوٹی رقم خرج نہیں کرتے اور نہیں بری] میں ((لا) کو درمیان میں لایا گیا ہے)۔''

#### ہ: الله تعالیٰ ہے[نیند] کی نفی کے متعلق ایک حدیث:

ا مام مسلم نے حضرت ابوموی ڈاٹٹیئر سے روایت نقل کی ہے، (کہ) انہوں نے بیان کیا:''رسول اللہ طلطے قاتم ہمارے درمیان چار(باتوں) کے ساتھ کھڑے ہموئے۔ 🌣

- کیونکے نفی کے تکرار کی بنا برزید اور عمرو، دونوں کے ہر حالت میں، اکٹھے اور خبد انجدا، دونوں حالتوں میں، کھڑے ہونے کی نفی ہوئی۔
  - 🤂 سورة التوبة / جزء من رقم الآية ١٢١.
  - تفسير أبي السعود ١/ ٢٤٨. ثير ملافظه جو: فتح القدير ١/١٤.
  - لين آخضرت بي الله تعالى أعلم به ورجمين جار باتون كي خردى و الله تعالى أعلم.



#### الا تَاخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ إِلَى تَعْمِر

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْامُ، وَلَا يَسْبَغِي لَهَ أَنْ يَسْامَ، يَرُفَعُ الْقِسُطَ وَيَخْفِضُهُ،
وَيُرُفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ الشَّهَادِ بِاللَّيْلِ، وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَادِ. " •
[بلاشبه الله تعالى سوتے نہيں اور سونا ان كے شايانِ شان نہيں \_ ميزان كو اون الله الله الله الله الله على ال

اس حدیث میں آنخضرت مشکی آنے بیان فرمایا ہے، کداللہ تعالی سوتے نہیں اور سونا ان کے شایان شان بھی نہیں۔

#### شررِح حدیث:

علامه نووي لکھتے ہیں:

"فَسَمَعْنَاهُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يَنَامُ ، وَأَنَّهُ يَسْتَجِيْلُ فِيْ حَقِهِ النَّوْمُ ، فَإِنَّ النَّوْمَ إِنْغِمَارٌ وَّغَلَبَةٌ عَلَى الْعَقْل يَسْقُطُ بِهِ الْبِوْمَ النَّوْمَ إِنْغِمَارٌ وَّغَلَبَةٌ عَلَى الْعَقْل يَسْقُطُ بِهِ الْبِاحْسَاسُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ مُسْتَجِيْلٌ فِي حَقِّهِ جَلَّ وَعَلا . " •

• صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله علي : "إن اللَّه لا ينام ....، رقم الحديث ٢٩٥ ـ (١٧٩) ١٦٢/١.

مقصود بد ہے، کہ اللہ تعالی بندوں کے اپنے حضور پیش کردہ اعمال اور ان کے (لیے) ٹازل کردہ
 رزق کے میزان کو اوپر بیچ کرتے ہیں ( ملاحظہ ہو: النہایة فی غریب السحدیث و الأثر، سادۃ
 "فسط"، ۲۰۰۶).

(دن کاعمل ان کے روبرورات کو پیش کیا جاتا ہے .....) لینی دن کے اعمال ، اس کے بعد آنے والی رات کے اقدان کے روبرورات کے اعمال ، اس کے بعد آنے والی رات کے اقلی حصے بیں اور دات کے اعمال ، اس کے بعد آنے والے کی طرف اٹھائے جاتے ہیں ، کیونکہ محافظ فرشتے رات ختم ہونے کے بعد (بندوں کے) رات کے اعمال ، دن کے اقلی حصے بیں ، او پر لے کر جاتے ہیں اور وہ دن کے فتم ہونے پر ان کے اعمال کورات کے شروع میں او پر لے کر جاتے ہیں اور وہ دن کے فتم ہونے پر ان کے اعمال کورات کے شروع میں او پر لے کر جاتے ہیں۔ واللّٰه تَعَالَى أَعَلَم '' (شرح النو وی ۱۳/۳)

6 المرجع السابق ١٣/٣.



#### ﴿ إِلا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ] كَالْغِيرِ

"اس کامعنیٰ یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سوتے نہیں اور بلاشبہ ان کے حق میں سونا محال ہے، کیونکہ [نیند]عقل پر پردہ اور غلبہ ہے، (کہ)، اس کے ساتھ احساس ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہیں۔ ان کے بارے میں ایسا ہوتا ناممکن ہے۔'

#### و: جملے کا ماقبل ہے تعلق:

اس جلے میں اللہ تعالیٰ کے [اَلْقَیُّوْمُ ]ہونے کی تاکید ہے۔ دومفسرین کے اقوال:

علامه ابوالبركات تنفي رقم طراز بين:

وَهُو َ تَأْكِيْدٌ لِلْقَيُّوْمِ ، لِأَنَّ مَنْ جَازَ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ ، اِسْتَحَالَ أَنْ تَكُوْ نَ قَتُو مَا. ٥

وہ (لینی یہ جملہ) [اُلْسَقَیْسُوُمُ] کی تاکید ہے، کیونکہ جس پر [ اونگھ ] اور [ نیند] طاری ہو، اس کا [اُلْقَیْنُومُ ] ہونا محال ہے۔

۲: حافظ ابن کثیر نے تحریر کیا ہے:

" وَمِنْ تَمَامِ الْقَيُّوْمِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَعْتَرِيْهِ سِنَةٌ وَكَلْ نَوْمٌ. " فَ "قوميت كَمَل مونے مِن سے بيہ، كه [اللّهَ قَيْهُ وُمُ] برنه [ادنگه] طارى مواورنه [نيند] - "

#### **兴茶米茶**

<sup>عنسير ابن كثير ١٩٣١، تير طاخطهو: وتفسير القاسمي ١٨٨٣؛ وأيسر التفاسير ٢٠٣/١.</sup> 



<sup>1</sup> الما حظه مو: تفسير النسفى ١/٨١؛ يُمرّ المحظه مو: الكشاف ١/٨٤/١.



# ﴿لَهُ مَا فِي السَّهُوْتِ وَمَا فِي الْآرْضِ ﴾ كَاتفير

ا: جملے كامعنى

ب: خبر [لَهُ] كے تقديم كى حكمت

ج: اسم موصول [منا] اوراس کے تکرار کی فائدہ

د: ای معنی پر ولالت کرنے والی دیگر نو آیات نثریفه

ه: جملے كا ماقبل سے تعلق

و: جملے کے فوائد

ز: جملے کے متعلق تین سوالات کے جوابات

#### ا: جملے کامعنی

فرشتے، سورج، چاند، ستارے اور آسان میں موجود دیگر ہر چیز اور زمین میں موجود ہر چیز، اپنی تخلیق، ملکیت، بندگی، تدبیر اور انتظام وانصرام کے اعتبارے بلاشرکت غیر تنہا اللہ جل وجلالہ کی ہے۔

#### چیمفسرین کے اقوال:

امام طبری رقم طراز ہیں:

"يَعْنِيْ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿لَهُ مَا فِي السَّهُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أَنَّهُ مَالِكُ جَمِيْع ذٰلِكَ بِغَيْرِ شَرِيْكِ وَكَا نَدِيْدٍ، ﴿ (٣١٠)

## الله مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْمُعْدِدِ عَلَيْهِ اللهِ

وَخَالِقُ جَمِيْعِهِ دُوْنَ كُلِّ آلِهَةٍ وَمَعْبُوْدٍ. "•

"الله تعالی کا بن ارشاد (گرای) ﴿ لَهُ مَا فِي السَّهُ وَ وَمَا فِي اللَّهُ وَالْكَ وَمَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا فِي اللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ وَمِن كَاللَّ مِن شَرِيك اور مِدِّ مِنا بَلْ كَاللَّ مِن مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْقَ مِن اللَّهُ اللَّ

۲: امام بغوی نے تحریر کیا ہے:

"مِلْكًا وَّخَلْقًا. "

'' ملکیت اور تخلیق کے اعتبار ہے (جو کچھ آسانوں اور جو کچھ زمین میں ہے،انہی کے لیے ہے )۔''

س: قاضی ابن عطید نے قلم بند کیا ہے:

"أَيْ بِالْمُلْكِ، فَهُوَ مَالِكُ الْجَمِيْعِ وَرَبِّهِ. "٥

''لعنی ملکیت کے ساتھ ،الہٰ داوہ تمام (چیز دں) کے مالک اور رب ہیں۔''

٣: حافظ ابن كثير نے لكھا ہے:

"إِخْبَارٌ بِأَنَّ الْجَمِيْعَ عَبِيْدُهُ ، وَفِيْ مِلْكِهِ ، وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ

''(اس بات کی) خبر دی گئی ہے، کہ سب ان کے غلام، ان کے زیرِ ملکیت اور ان کے قبر وسلطان کے تحت ہیں۔''

> ): علامہ جلال الدین انحلّی نے بیان کیا ہے: " مِنْ اَنَّ اَنْ اِنْ اَنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کیا ہے:

"مِلْكًا وَّ خَلْقًا وَّعَبِيْدًا. "6



<sup>🛈</sup> تفسير الطبري ٥/٥٣٠. 💮 تفسير البغوي ٢٣٩/١.

<sup>♦</sup> المحرّر الوحيز ٢٧٦/٢. تير طاحظه يو: تفسير القرطبي ٢٧٣/٣.

۵ تفسیر ابن کثیر ۳۳۱/۱.

<sup>5</sup> تفسير الجلالين ص ٥٦.

#### 

"خَلْقًا وَّمِلْكًا وَّتَصَرُّفًا. "٥

''تخلیق، ملکیت اورانتظام وانصرام کے اعتبار سے (سب کچھان ہی کے لیے ہے )۔''

#### ب: خبر [لَهُ] كے تقديم كى حكمت:

یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس میں [مَا فِی السَّمْوٰتِ وَمَا فِی الْآرُضِ ] مبتدا اور [لَـهٔ ] اس کی خبر ہے۔ عام قاعدے کے مطابق مبتدا کو پہلے اور خرکو بعد میں آٹا چاہیے، لیکن اس جملے میں خبر پہلے آئی ہے۔

جملے میں نقدیم و تاخیر [حصر] کا فائدہ دیتا ہے، جس کی بنا پراس جملے میں دومعانی ہیں: پہلامعنیٰ: آسانوں اور زمین میں موجود ہرچیز کا اللّٰہ تعالیٰ کی ملکیت ہونا۔ دوسرامعنیٰ: آسانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کا اللّٰہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی ملکیت نہ ہونا۔

#### ج: اسم موصول [ما] اوراس كے تكرار كى فائدہ:

I: (مّاً فِي السَّهُوٰت) ميں اسم موصول [مّا] ذکر کيا گيا ہے، تا کہ وہ آسانوں ميں موجود ہر چيز کواپنے اندرسميٹ لے، کيونکہ [مّسا]عموم كے صيفوں ميں سے ہے۔ اور يہى بات (وَمَّساً فِسَى الْأَرْضِ) ميں ہے۔ اس بارے ميں علامہ ابوحيان اندلى لکھتے ہيں:

"وَمَا تَشْمَلُ كُلَّ مَوْجَوْدٍ. "

أيسر التفاسير ١/٣٠١. ثير الما خطه او: تفسير آية الكرسي ص ١٢.

البحر المحيط ١٨٨/١. يروكين تفسير آية الكرسي ص ١١.

II: اسم موصول [مّاً] دود فعه: [اَلسَّهُ وَاتِ ] سے پہلے اور پھر [الْأَرْض] سے پہلے استعال کیا گیا ہے۔ علامہ پہلے استعال کیا گیا ہے۔ علامہ ابوحیان اندلی نے تحریر کیا ہے:

"وَكَرَّرَ [مَا] لِلتَّوْكِيْدِ. "٥

"[مّا] كاترارتاكيدك ليكياكياب"

شيخ ابن عاشوررقم طراز ہيں:

"فَقَدْ دَلَّتِ الْجُمْلَةُ عَلَى عَمُوْمِ الْمَوْجُوْدَاتِ بِالْمَوْصُوْلِ وَصِلَتِهِ. وَإِذَا ثَبَتَ مِلْكُهُ لِلْعَمُومِ ثَبَتَ أَنَّهُ لا يَشُذُّ عَنْ مِلْكِهِ مَوْجُوْدٌ ، فَحَصَلَ مَعنَى الْحَصْرِ ، وَلٰكِنَّهُ زَادَهُ تَاْكِيدًا بِتَقْدِيْمِ الْمُسْنَدِ.... أَيْ لا لِغَيْرِه .... لإفَادَةِ الرَّدِ عَلَى أَصْنَافِ الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ الصَّابِئَةِ عَبَدةِ الْكُواكِبِ كَالسُّرْيَان وَالْيُونَان ، وَمِنْ مُشْرِكِيْ الْعَرَبِ ، لِأَنَّ مُجَرَّدَ حَصُوْلِ مَعْنَى الْحَصْرِ بِالْعَمُومِ لا يَكْفِي فِي الدَّلالَةِ عَلَى إِبْطَال الْعَقَآئِدِ الضَّالَةِ .

فَهٰذِهِ الْجُمْلَةُ أَفَادَتْ تَعْلِيْمَ التَّوْحِيْدِ بِعُمُوْمِهَا، وَأَفَادَتْ إِبْطَالَ عَقَالَهُ وَأَفَادَتْ إِبْطَالَ عَقَالِهِ أَهْلِ الشِّرْكِ بِخَصُوْصِيَّةِ الْقَصْرِ، وَهٰذِهِ بَلاغَةٌ مُعْجزَةٌ. "€

"پس (ید) جملدای موصول [م] اوراس کے [صله] کے ساتھ تمام

و تفسير التحرير والتنوير ٢٠/٣. ثيرو يُعضئ: تقسير آية الكرسي ص ١٢.



<sup>🗗</sup> البحر المحيط ٢٨٨١١.

موجود چیزوں کے (اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہونے) پر دلالت کرتا ہے۔ جب
سب چیزوں کا [اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہونے) پر دلالت کرتا ہے۔ جب
ہوگیا، کہ کوئی موجود چیزان کے دائرہ ملکیت سے باہر نہیں۔ اس طرح
ہوگیا، کہ کوئی موجود چیزان کے دائرہ ملکیت سے باہر نہیں۔ اس طرح
[حصر] کامعنیٰ حاصل ہوگیا، لیکن (یہاں) مند (یعنی خبر) کو پہلے ذکر
کرکے تاکید میں اضافہ کیا گیا، تاکہ اس سے ستارہ پرست صائبہ جیسے
سریانی، یونانی اور عرب کے مشرکوں (کی مختلف اقسام کے لوگوں) کے ردّ
کا فائدہ حاصل ہوجائے، کیونکہ [صیغہ عموم] سے [حصر] کے حاصل
ہونے والامعنیٰ گمراہ کن عقائد کے بطلان پر دلالت کے لیے کافی نہیں۔
یہ جملہ اپنے عموم کے ساتھ تو حید کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے حصر کے ساتھ اہلِ
سیرینی پر دلالت کی بطلان کافائدہ دیتا ہے اور اپنے حصر کے ساتھ اہلِ
شرک کے عقائد کے بطلان کافائدہ دیتا ہے اور اپنے بلاغت کامجزہ ہے۔''

آ سانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہونے اور ان کے سوا،کسی اور کی کوئی چیز بھی ،ملکیت نہ ہونے پر دلالت کرنے والی قر آن کریم میں متعدد آیات میں سے نو درج ذمل ہیں:

ا: ارشادِ باري تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَ مَا فِي الْأَرُضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُوْرُ ﴾ • اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ﴾ •

[اورالله تعالی ہی کے لیے ہے، جو کہ پھھ آسانوں میں اور جو پھھ زمین میں ہے۔اوراللہ تعالی ہی کی طرف تمام امورلوٹائے جائیں گے۔]

<sup>🛈</sup> سورة آل عمران / الآية ١٠٩.



#### [لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ] كَآفِير }

٢: ارشادِ باري تعالى:

﴿ وَ لِللهِ مَا فِي السَّهٰوٰتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴾ • شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴾ •

[اورالله تعالی ہی کے لیے ہے، جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اورالله تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کا خوب احاطہ کرنے والے ہیں۔] ۳:ارشادیاری تعالی:

﴿ وَ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِللهِ مَا فِي السَّهٰوْتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ كَانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴾

[ادراگرتم كفركرو، توبلاشبدالله تعالى بى كے ليے ہے، جو كھ آسانوں ميں اور جو كھ زمين ميں ہے اور الله تعالى ہميشه سے بہت بے نیاز، تعريفوں كے بہت حق دار ہیں۔]

٣: ارشادِ باري تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ كَفِي بِاللَّهِ وَكِيْلًا ﴾ •

[اورالله تعالى بى كے ليے ہے، جو كھ آسانوں ميں ہے اور جو كھ زمين ميں ہے اورالله تعالى بحثيت كارساز بہت كافى ہيں۔]

۵: ارشاد باري تعالى:

﴿لَــُهُ مَــا فِــى السَّــُهُ وْتِ وَ مَــا فِـى الْأَرْضِ وَ كَفْى بِـاللّٰهِ وَكِيْلًا﴾

سورة النسآء / جزء من الآية ١٣١.
 سورة النسآء / جزء من الآية ١٧١.



سورة النسآء / الآية ١٢٦.

<sup>🗗</sup> سورة النسآء / الآية ١٣٢.

#### الله مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الأَرْضِ] كَاتْشِر }

[انبی کے لیے ہے، جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے اور الله تعالی بحثیت کارساز بہت کافی میں۔]

٢: ارشادِ باري تعالى:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَٰوٰتِ وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي ٱلْأَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴾ • الْحَمْدُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴾ •

[ تمام تعریفیں الله تعالی کے لیے ہیں، کہ جو تیجھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، انہی کا ہے اور تنہا ان کے لیے آخرت میں سب تعریفیں ہیں اور وہ بی بڑی حکمت والے اور خوب خبر دار ہیں۔]

2: ارشاد بارى تعالى:

﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴾ و لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴾ و النبي كي الدجو يجهز من من به اور وه بي بهت برى بلندى والاور برى عظمت والع بين - ]

٨: ارشادِ باري تعالى:

﴿ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اَلَّا إِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُورُ ﴾ ٩

[اس الله تعالى كى راه (كى طرف)، كه جو كهمآ سانوں ميں ہاور جو كهم زمين ميں ہے، انبى كا ہے۔ خبر دار! تمام معاملات الله تعالى بى كى طرف كينيں گے۔]

٩: ارشادِ باري تعالى:

<sup>🛭</sup> سورة الشوري / الآية ٥٣.



<sup>🗗</sup> سورة الشورئ / الآية ٤.

أ سورة سباء / الآية الأولى.

﴿ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كَالْمِيرِ كَالْمِيرِ كَالْمِيرِ كَالْمِيرِ كَالْمِيرِ كَالْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِى الَّذِيْنَ السُواُ بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى الَّذِيْنَ الْحَسَنُوا بِالْحُسْنَى • وَبِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى الَّذِيْنَ الْحَسَنَى • وَالْمُحَسَنَى • وَالْمُحَسَنَى • وَالْمُحَسَنَى • وَالْمُحَسَنَى • وَالْمُحَسَنَى • وَالْمُحَلِيمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ

اہلِ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کسی بات کو صرف ایک دفعہ ہی فرمانا، أسے تسلیم کرنے اور خود کو اُس کے مطابق عمل کی خاطر تیار کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ پھر اُس بات کی اہمیت وعظمت کس قدر زیادہ ہوگی، جسے انہوں نے اپنے کلامِ عالی میں متعدد مرتبدار شادفر مایا ہو؟

#### ه: جملے كا ماقبل سے تعلق:

یہ جملہ آیت الکری کے ابتدائی جلے [اکٹے گر اللہ آلا ہُو] میں بیان کردہ حقیقت، کہ

[ ہرفتم کی الوہیت وعبادت کے اللہ تعالیٰ تنہا اور منفرد حق دار ہیں ] ،

کی تاکید کرتا ہے۔ بیتاکید درج ذیل دو پہلوؤں سے ہے:

ا: کا ئنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور مملوک کو بید حق نہیں ، کہ وہ اپنے آقا و مالک کے سوائسی اور کی عبادت کرے یا کسی اور کو اپنی عبادت میں اپنے مالک کا شریک بنائے۔علاوہ ازیں آقا و مالک نے تو اپنے سواکسی دوسرے کی عبادت کرنے اور اس میں ان کے ساتھ کسی اور کو شریک تھمرانے سے روکا ہے۔

٢: جب كائنات كى مرچيز الله تعالى كى مملوك ب، تويد كوكرمناسب موسكتا ب،



سورة النجم / الآية ٣١.

#### الله مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الأرضِ ] كَافْير ]

کہ مالک کو چھوڑ کرمملوک کی عبادت کی جائے، یا کسی مملوک کوعبودیت میں ان کا شریک طہرایا جائے۔ مزید برآس اللہ مالک جل جلالہ نے ان دونوں صورتوں سے قطعی طور برمنع بھی کیا ہوا ہے۔

دومفسرین کے اقوال:

ا: امام طبری لکھتے ہیں:

"وَإِنَّمَا يَعْنِيْ بِلَاكَ أَنَّهُ لا تَنْبَغِى الْعِبَادَةُ لِشَيْءٍ سِوَاهُ ، لِأَنَّ الْمَمْلُوْكَ طَوْعُ يَدِ مَالِكِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ خِدْمَةُ غَيْرِهَ إِلَا بِأَمْرِهِ . يَقُولُ: "فَجَمِيْعُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ مِلْكِيْ يَقُولُ: "فَجَمِيْعُ مَا فِيْ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ مِلْكِيْ يَقُولُ: "فَجَمِيْعُ مَا فِيْ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ مِلْكِيْ وَخَلْقِيْ مِنْ غَيْرِيْ وَخَلْقِيْ ، فَكَل يَنْبُغِنَ أَنْ يُعْبَدَ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِيْ مِنْ غَيْرِيْ وَأَنَا مَالِكُهُ ، لِأَنَّهُ لا يَنْبُغِيْ لِلْعَبْدِ أَنْ يَعْبُدَ غَيْرَ مَالِكِهِ ، وَلا يُطِيعُ سِوَى مَوْلاهُ. "٥



O تفسير الطبري ٥/٥ ٣٩.

## الله مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ] كَاتْنِي الْأَرْضِ] كَاتْنِي الْأَرْضِ] كَاتْنِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ] كَاتْنِي الله مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ]

علاوہ کسی کی (اپنے آتا کی نافر مانی کرتے ہوئے)اطاعت کرے۔'' م

r: شخ ابن عاشور نے تحریر کیا ہے:

"﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ تَـ قُرِيْرٌ لِّانْفِرَادِهِ بِالْإِلْهِيَّةِ ، إِذْ جَمِيْعُ الْمَوْجُوْدَاتِ مَخْلُوْقَاتُهُ . " •

''[لَـهٔ مَـافِی السَّمُوٰتِ وَمَافِی الْاَرْضِ]ان کے بحثیت معبود یکا اور منفرد ہونے کی تاکید ہے، کیونکہ تمام موجود چزیں توان کی مخلوق ہیں۔''

#### و: جملے کے دیگر پانچ فوائد:

الله تعالیٰ کے الوہیت وعبودیت کے تنہامستی ہونے پر دلالت کرنے کے علاوہ اس جملے کے دیگر فوائد بھی ہیں۔انہی میں سے پانچے درج ذیل ہیں:

ا: بندے کا اپنے پاس موجود چیزوں کاحقیقی مالک نہ ہونا:

ہر چیز کے حقیق مالک صرف الله عزوجل ہیں۔ کچھ چیزیں اور مال ، آزمائش و امتحان کے لیے بندے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ قرآن وسنت کی متعدد نصوص اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں۔ انہی میں سے تین ذیل میں ملاحظہ فرما ہے:

ا: الله تعالیٰ نے آ زادی حاصل کرنے کے خواہاں غلاموں سے تعاون کا تھم دیتے ہوئے ارشاد فر مایا:

﴿وَّ اَتُوهُمُهُ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي َ آتَا كُهُ ﴾ [قَالُكُهُ ﴾ [اللَّهِ الَّذِي َ آتَا كُهُ ﴾ [الله ورالله تعالى كے مال ہے، جوانہوں نے تنہیں دیا ہے، انہیں دو۔] اس آیت میں الله تعالی نے لوگوں کے پاس موجود مال کو [مَسَالُ اللَّهِ] [الله تعالى كامال] كانام دیا۔

عسورة النور/ جزء من رقم الآية ٣٣.



تفسير التحرير والتنوير ٣٠/٣.

الله مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اللَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اللَّهُ مِ

ب: لوگوں کے پاس موجود مال میں ان کی حثیت [جانشین] کی ہے۔ [الله تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا تھم دیتے ہوئے اس حقیقت کو واضح طور پربیان فر مایا۔ ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ انْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَغُلَفِينَ فِيهِ ٥ فِيهِ ٥

[الله تعالی اوران کے رسول مضافیقیا ۔ کے ساتھ ایمان لے آؤاوراس چیز میں سے خرج کرو،جس میں انہوں نے تمہیں جانشین بنایا۔]

ج: اس نیابت میں بندوں کا امتحان ہے، کہ وہ عطا کردہ چیزوں کے استعال میں بطور جانشین حقیقی مالک سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں یانہیں۔

ا مام مسلم نے حضرت ابوسعید خدری فیلٹی کے حوالے سے نبی کریم مطبق آیا ہے۔ روایت نقل کی ہے، کہ آنخضرت ملٹے آیا ہے فرمایا:

"إِنَّ اللَّذُيُنَا حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخُلِفُكُمُ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. " ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخُلِفُكُمُ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. " ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخُلِفُكُمُ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ

[بلاشبہ دنیا شیریں (اور) سرسبز وشاداب ہے اور یقیناً تمہیں اللہ تعالی اس میں جانشین بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کہتم کیے عمل کرتے ہو؟] ۲: مال واسباب کی فراوانی کا سرکشی کے لیے وجہ جواز نہ ہونا:

لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت مال واسباب کی فراوانی میسر آنے پر طغیانی اورسرکثی پراُتر آتی ہے۔رب خالق عزوجل نے خود فر مایا:

صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الحنة الفقراء،......
 جزء من رقم الحديث ٩٩ - (٢٧٤٢)، ٢٠٩٨/٤.



<sup>•</sup> سورة الحديد / جزء من رقم الآية ٧.

وَ لَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِم لَهُ مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَآفِيرِ } ﴿
وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِم لَبَغُوْا فِي الْأَرْضِ ﴿
وَاورا كَراللّٰه تعالَى اللّٰهِ بندول كرزق مِن خوب كشاد كَى عطا فرما دية ،
ووه زمين مِن سركشي كرنے لكتے ۔]

ایک دوسرے مقام پر ارشادفر مایا:

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُعٰى. أَنُ رَّالُهُ اسْتَغْنَى ﴾ • [ برَّرُنهيں ، بيشان ليطُغٰى. أَنُ رَّالُهُ اسْتَغْنَى ﴾ • [ بررًنهيں ، بيشك انسان سرئش بن جاتا ہے، جب وہ و كيتا ہے، كہوہ

وولت مند ہو گیا۔ ]

آیت الکری میں کس قدر واضح اور دوٹوک انداز میں پیے حقیقت بیان کی گئی ہے، کہ کا نئات کی ہر چیز کے اللہ عزوجال تنہا مالک ہیں، مخلوق میں سے کوئی بھی، کسی بھی چیز کا، حقیقی مالک نہیں۔ لبندا بندے کے پاس موجود مال واسباب، جب میسر آنے سے پہلے اور بعد میں بھی، اللہ تغالی ہی کی ملکیت ہے، تو پھر اس کی طغیانی اور سرکشی کس وجہ سے ہے؟ سعد ہیں بھی، اللہ تغالی ہی کی ملکیت ہونے کو انفاق فی سبیل اللہ کے وقت یا در کھنا:

اور پس و پیش کی ایک بڑی تعداد اللہ تعالی کی راہ میں مال خرج کرنے کے تقاضوں پر تر و و اور پس و پیش کی کیفیت سے دو جار ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت سے نجات پانے کے لیے اور پس و پیش کی کیفیت سے دو جار ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو پیش نظر رکھنا ہے، کہ جن اللہ ایک مؤثر اور بہترین علاج اس ائل جتی الحقی حقیقت کو پیش نظر رکھنا ہے، کہ جن اللہ کریم کا مال اس کے پاس ہے، انہی کے تھم کی تھیل میں، ان ہی کی راہ میں خرج کرنے کا تقاضا ہے، اور جب صورت حال ہے ہو، تو پھر اس تذبذ بذب کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ تقاضا ہے، اور جب صورت حال ہے ہو، تو پھر اس تذبذ بذب کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالی نے اس جیسا کہ فا کہ نم بر ایک میں گزر چکا ہے ہیں۔ سال خرج کرنے کا کا مال ہے اور حال نے واضح فر مایا، کہ لوگوں کے پاس موجود مال، اللہ تعالی کا مال ہے اور کا کا مال ہے اور میں موجود مال، اللہ تعالی کا مال ہے اور میں کو کو ای کی کہ کو کی سے ہوئے واضح فر مایا، کہ لوگوں کے پاس موجود مال، اللہ تعالی کا مال ہے اور

سورة العلق / الآية ٦-٧.
 الاطهر الآية ٦-٧.



سورة الشورئ/ جزء من رقم الآية ٢٧.

#### السَّمُوْتِ وَمَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ] كَاتَّيرٍ }

ان کی حیثیت اس میں جانشین کی ہے، ما لک کی نہیں۔

۴: عطا کردہ چیزوں کے استعال میں احکام الہید کی پابندی:

الله تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں میں جانشین ً بنائے گئے سب لوگ اس بات کے پابندی پابند ہیں، کہ اُن کے استعال میں مالک حقیق کے احکامات کی حرف بہ حرف پابندی کریں۔ انہیں نہ تو ممنوعہ کاموں یا چیزوں میں خرچ کریں اور نہ ہی جائز کاموں اور چیزوں میں استعال کرتے ہوئے راواعتدال کونظرانداز کریں۔

ممنوعه جگہوں میں خرج کرنا[تَبْدِیْس ] قرار پاتا ہے۔ جائز مقامات میں راوِاعتدال سے جاوز مقامات میں راوِاعتدال سے جاوز کرتے ہوئے خرج کرنا[إِسْرَاف] تھہرایا گیا ہے۔ان دونوں سے الله تعالیٰ نے شدت کے ساتھ منع فرمایا۔ ذیل میں اس حوالے سے دونصوص ملاحظہ فرمائے:

[تبذير] كمتعلق فرمايا:

﴿ وَ لَا تُبَنِّدُ تَبُنِيْدًا. إِنَّ الْمُبَنِّدِيْنَ كَانُو ٓ الْحُوَانَ الشَّيْطِيْنِ وَ كَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ •

[ترجمہ: اورمت بے جاخر چ کرو، اندھادھند خرچ کرنا۔ بلاشبہ بے جاخر چ کرنے والمیشیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا ناشکرا ہے۔]

[إسراف] كى بارے مين فرمايا:

﴿ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسُرِفُواۤ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسُرِفِيْنَ﴾ ﴿ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسُرِفُواۤ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسُرِفِيْنَ﴾ ﴿ وَرَجِمَهِ: كَمَا وَاور بيواور حد سے نہ گزرو۔ بلاشبہ وہ (لیمٰی الله تعالی) حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ ]

مزید برآن ہر خض کوروزِ قیامت در بارالہٰی میں اس سوال کا جواب دینا ہوگا ، کہ

اس نے اللہ تعالی کے عطا کردہ مال کو کیسے خرچ کیا؟

سورة بني إسرائيل / الآيتان ٢٦-٢٧.
 عسورة الأعراف / جزء من رقم الآية ٣١.

المرة : ي الدرام الديعلمان في حدد المرض كانسير كانس

امام ترفدی اور امام ابویعلیٰ نے حضرت ابن مسعود بنائش کے حوالے سے نبی مرفق کرتے ہیں۔ بنائش کے حوالے سے نبی مرفق کا انتخاب میں مرفق کا انتخاب مرفق کا انتخاب کی مربی کا تخضہ مرفق کا انتخاب کی مربی کا تخضہ مرفق کا انتخاب کی مربی کا تخضہ مرفق کا انتخاب کی مربی کا تحضہ کا تعلق کی مربی کا تعلق کی کا تعلق کا تعلق کی کا تعلق کا تعلق کی کا تعلق کا تعلق کی کا تعلق کا تعلق کی کا تعلق کا تعلق کی کا تعلق کا تعلق کا تعلق کی کا تعلق کا تعلق کی کا تعلق ک

كريم مِنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى مِن كَمَ الْحَضِرة، مِنْ عَنْدِ رَبِّهِ حَنَّى يُسُأَلَ عَنُ " "لَا تَنْ ول قَدَمَا ابنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَنَّى يُسُأَلَ عَنُ

خَـمُسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمًا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمُآ أَبُلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ

مَنْ أَيُّنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيْمَآ أَنَّفَقَهُ، وَمَا ذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ. " •

"روز قیامت ابن آ دم کے دونوں قدم پانچ (باتوں) کے متعلق سوال کے جانے سے پہلے اپنے رب تعالی کے صفور سے حرکت نہیں کریں گے:

اس کی عمر کے متعلق ، کداس نے کہاں گنوائی؟

اس کی جوانی کے بارے میں، کہ اُس نے اُسے کہاں برباد کیا؟ اُس کے مال کے متعلق، کہ اُس نے اُسے کہاں سے کمایا؟

اورأے س جگه خرچ کیا؟

اورجس چیز کا أے علم ہوا اُس پر کیاعمل کیا؟''

۵: بطور امانت دي موئي چيزول کے واپس ليے جانے پر صبر كرنا:

کائنات کی ہر چیز کے مالک حقیقی جب، جیسے اور جس قدر چاہیں، اپی عطا کردہ چیزیں جانشینوں سے واپس لے لیس، تو کسی کواس پر ناراض یا جزع فزع اور بے صبری کامظاہرہ کرنے کاحق نہیں، کیونکہ وہ کسی کی چیز نہیں لیتے، بلکہ اپنی ہی عاریتاً دی ہوئی چیز واپس لیتے ہیں۔ اس لیے ہدایت یا فتہ لوگ ایسے موقع پر نہ صرف یہ، کہ واپس لی جانے والی چیز والی چیز کے اللہ کریم کی ملکیت ہونے کا اقرار کرتے ہیں، بلکہ خود اپنے تیس بھی

الحامع الترمذي، أبواب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، رقم الحديث ٢٠٣١. ٨٠ / ٨٤ و مسند أبي يعلى السوصلي، وقم الحديث ٥٠٣. (٢٧١) ، ١٧٨/٩. الفاظ عديث جامع الرّذي كي بين في البائي في السيح الرديا حرار ديا عديث بالترمذي ٢٨٩/٢). فيرو يكفئ سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم الحديث ٢٨٩/٢.

الله مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ] كَاتَمْيرٍ }

ان کی ملکیت ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔قرآن وسنت کی اس کے متعلق عظیم راہنمائی میں سے تین باتیں ذیل میں ملاحظہ فرمایئے:

ا:الله تعالی فر ماتے ہیں:

﴿ وَلَنَبُلُوَنَّكُمُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْاَمُوَالِ
وَ الْآنَفُسِ وَ الشَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصَّبِرِيُنَ. الَّذِيْنَ إِذَا آصَابَتُهُمُ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْ الْنَّالِلَٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجْعُونَ. اُولَٰظِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ دَّبِّهِمْ وَرَحْبَةٌ وَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْهُهَتَدُونَ ﴾ •

[اوریقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور بھلوں کی کی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں لوخوش خبری دے ویجیے، وہ لوگ، کہ جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، تو کہتے ہیں:

"ہم بے شک الله تعالیٰ کے لیے ہیں اور یقینا ہم ان ہی کی طرف لوث رہے ہیں۔"

وہ لوگ، کہ ان پر ہی ، ان کے رب کی طرف سے نواز شات اور عظیم رحمت ہےاور وہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔]

ب: آنخضرت منظائی آنے اپنے نواسے کے عالم نزع میں ہونے کی خبر من کر، اُس کی والدہ، بینی اپنی بیٹی کو یہی حقیقت یاد ولائی۔ امام بخاری نے حضرت اسامہ بن زید دنائی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان فرمایا:

"نبی کریم مطاع آیا کی ایک صاحبزادی نے آنخضرت مطاع آیا کی خدمت میں بنام بھیا:

البقرة / الآيات ١٥٥\_٧٠٠.



#### الله مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الأَرْضِ إِلَيْ مَا فِي الدَّرْضِ عَلَيْمِ } المَّامِرِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ المَّامِرِ عَلَيْمِ المَّامِرِ عَلَيْمِ المَّامِرِينِ وَمَا فِي الْأَرْضِ المَّامِرِينِ وَمَا فِي الْأَرْضِ المَّامِرِ عَلَيْمِ المَّامِرِينِ وَمَا فِي المَّامِرِينِ المَّامِينِ المَّامِرِينِ المَّامِرِينِ المَّامِرِينِ المَّامِرِينِ المَّامِرِينِ المَّامِينِ المَّامِينِ المَّامِينِ المَّامِينِ المَّامِينِ المَّامِينِ المَّامِينِ المَّامِينِ المَّامِينِ المَ "ميرابينا فوت کيا گيا ہے۔ ♦ پس آپ تشريف لا يئے۔''

آنخضرت مِنْ عَلَيْهَا نِهِ (جواب مِن )سلام اور (ساتھ بیہ) پیغام بھیجا:

"إِنَّ لِلَّهِ مَآ أَخَذَ، وَلَهُ مَآ أَعُطٰى، وَكُلُّ عِنْدَةُ بِأَجَل مُّسَمًّى، فَلَّتَصْبِرُ ، وَلُتَحْتَسِبُ ... الحديث.

ر بلاشہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جوانہوں نے لے لیا ہے اور انہی کے لیے ہے، جوانہوں نے عطا فرمایا۔ ہر چزان کے ہاں مقررہ مدت کے ساتھ ہے،سوتم صبر کرواوراجروثواب طلب کرو.....الحدیث

ج: حضرت اُمّ سليم نے اپنے سينے كے فوت ہونے پر يہي حقيقت اپنے شوہر حضرت ابوطلحہ وظافیج کوایک مثال کے ذریعے ہے سمجھانے کی کوشش کی۔امام سلم نے حضرت انس مظائفۂ ہے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انہوں نے بیان کیا:

"ابوطلحہ کا اُمّ سلیم (یعنی ان کے بطن) سے پیدا ہونے والا، ایک بیٹا فوت ہوا، تو انہوں نے اینے گھر والوں سے کہا:

''ابوطلحہ سے ان کے بیٹے کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کر ہے، یہاں تک کہ میں ان سے بات نہ کرلوں۔''

انہوں ( یعنی حضرت انس والله فائد) نے بیان کیا: ''سو وہ آئے، تو انہوں ( یعنی اُمّ سلیم ) نے انہیں کھانا پیش کیا ،تو انہوں نے کھایا پیا۔''

انہوں ( یعنی انس ڈھٹیڈ) نے بیان کیا: ''پھر انہوں نے خود کو پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں ان (لینی شوہر) کے لیے تیار کیا۔ انہوں

ابوطلحہ ( مِنْ لِنَهُ أ) نے ان کے ساتھ از دواجی تعلقات قائم کیے۔

جب انہوں نے سمجھا، کہ وہ کھانے پینے اور از دواجی تعلقات سے فارغ

1 مراديب، كروه فوت بوجائے كقريب بـ ( الماحظة بو: فتح الباري ٣/٢٥). RECITION

الله مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ] كَانْمِر كَانْمِر عَلَيْ الأَرْضِ عَلَيْمِر عَلَيْمِ السَّمُوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ] كَانْمِر عَلَيْمِ اللهِ مَا يَا السَّمُوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَا يَا السَّمُوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ عَلَيْمِ اللهِ مَا يَا السَّمُوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ مَا يَا السَّمُوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ عَلَيْمِ اللهِ مَا يَا السَّمُوْتِ وَمَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي السَّمُونِ عَلَيْمِ اللهِ السَّمُونِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ السَّمُونِ عَلَيْمِ اللهِ السَّمُونِ عَلَيْمِ اللهِ السَّمُونِ عَلَيْمِ اللهُ السَّمُونِ عَلَيْمِ السَّمُونِ عَلَيْمِ اللهِ السَّمُونِ عَلَيْمِ السَّمُونِ عَلَيْمِ السَّمُونِ عَلَيْمِ السَّمُونِ عَلَيْمِ السَّمُونِ عَلَيْمِ اللهِ السَّمُونِ عَلَيْمِ اللسِّمُونِ عَلَيْمِ اللهِ السَّمُونِ عَلَيْمِ السَّمُونِ عَلَيْمِ السَّمُونِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ السَّمُونِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ السَّمُونِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ السَّمُونِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ السَّمُونِ عَلَيْمِ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلِي عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْ

"يَا أَبَا طَلْحَةَ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوْا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ، فَطَلَبُوْا عَارِيَتَهُمْ، أَلَّهُمْ أَنْ يَمْنَعُوْهُمْ؟"

''ابوطلحہ! آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کہ پچھلوگوں نے کسی گھر والوں کوکوئی چیز عاریتا دی ہو، پھروہ ان سے چیز واپس طلب کریں، تو کیا انہیں اُسے (یعنی اس چیز کو) اُن سے رو کئے کاحق ہے؟'' انہوں (شوہر) نے کہا:"کی''۔ 'دنہیں۔''

1 142 (7,5 ) 050

انہوں (بیوی)نے کہا:

"فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ."

''اپنے بیٹے کی وفات پرصبر کر کے ثواب طلب کیجئے۔''

انہوں (راوی) نے بیان کیا: "وہ خفا ہوئے اور کہا: "مم نے مجھے (پہلے)
آ گاہ نہیں کیا، یہاں تک میں نے از دوا بی تعلقات سے خود کوآ لودہ کرلیا۔"
وہ (گھر سے) روانہ ہوئے، یہاں تک کہ رسول الله منظ مَیْنَ کی خدمت
میں عرض ہو کرصورت حال عرض کی، (تق) رسول الله منظ مَیْنَ نے فرمایا:

"بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي غَابِر لَيُلَتِكُمَا "

"الله تعالى تمهارى گزشته شب مين بركت فرما كين "

ندکورہ بالا آیات اور دونوں واقعات میں پیر حقیقت واضح ہے، کہ کا ئنات کی ہر چیز کے حقیق مالک صرف اللہ عز وجل ہیں۔ جب وہ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو وہ اپنی ہی، بطور جانشینی دی ہوئی چیز، آنر مائش وابتلاء کی خاطر، واپس لیتے ہیں۔

صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري وَ الله عليه عزء
 من رقم الحدیث ۱۰۷ (۲۱٤٤)، ۹/۶ (۱۹۰۹).



## رَ: تَيْن سوالات اوران كے جواب:

حضرات مفسرین مرتضینے نے اس جملے کے بارے میں تین سوالات اٹھا کرخود ہی ان کا جواب دیا ہے۔اس حوالے ہے تفصیل ذیل میں ملاحظ فرمائے:

ا: الله تعالى في المَّانِ فِي السَّمُوتِ وَ [مَن] فِي الْأَرْضِ ] كَ

بجائ [لَهُ [مَا] فِي السَّهُوٰتِ وَ [مّا] فِي الْأَرْضِ] كيول فرمايا؟

اس حوالے سے قاضی ابن عطیہ اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

"وَ جَاءَ تِ الْعِبَارَةُ بِ[مَا]، وَ إِنْ كَانَ فِي الْجُمْلَةِ مَنْ يَعْقِلُ، مِنْ حَيْثُ الْمُرَادِ الْجُمْلَةُ وَ الْمَوْجُودُ. "•

"اگرچة سانول اورزيين مين عقلاء (بھی) موجود بين، ليكن تمام موجودات (عقلاء اور غير عقلاء) كى الله تعالى كے دائر و ملكيت مين شموليت كو واضح كرنے كى خاطر [ما] استعال كيا گيا ہے۔''

۴: [وَمَا فِي الْأَرْضِيْنَ] يعنى اورجو كهوزمينوں ميں ہے]كى بجائے [وَمَا فِيلَ اللهُ وَمَّا اللهُ وَمَّا اللهُ وَمَّا اللهُ اللهُ وَمَّا اللهُ وَمَّالِ مَا اللهُ وَمَّالِ اللهُ وَمَّا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَّا اللهُ وَمَّا اللهُ وَمَّا اللهُ وَمَّا اللهُ وَمُوا اللهُ وَمُعَالِكُما اللهُ وَمُوا اللهُ وَمَا اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُؤْمِنُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَال

جواب: وومفسرین کے بیان کردہ جواب:

#### ا: حافظ ابن جوزي لكصة بين:

"قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَآءِ: "إِنَّمَا لَمْ يَقُلْ: (وَ الْأَرْضِيْنَ) ، لِلَّانَّهُ قَدْ سَبَقَ ذِكْرُ الْهَجَمْعِ فِيْ [السَّمُوَاتِ]، فَاسْتَغْنَى بِذَٰلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ. وَ مِثْلُهُ: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُهَاتِ وَ النُّوْرَ ﴾ ۚ وَلَمْ يَقُلْ: [الْأَنْوَارَ]. •



تفسير المحرّر الوحيز ٢٧٢/٢؛ وتفسير القرطبي ٢٧٣/٣.

<sup>◄</sup> سورة الأنعام / جزء من الآية الأولى.

<sup>🗗</sup> زاد المسير ٢٠٣/١.

ر الله ما في السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ] كَانْمِير كَالْمَا فَي الْاَرْضِ ] كَانْمِير كَانْمِير كَانْمِي مُنْمِير كَانْمِين مُنْمُ الله مَا فِي الله مَا فِي الله مَا فِي الْاَرْضِ ] كَامِينَهُ استعال كرنے كى ضرورت نہيں تقى، كيونكه اس سے پہلے صيغة جمع [السموات] [آسانوں] آپئى مقصود [جمع] بى آچكا ہے، جس سے بیات بجمی جاتی ہے، كہ يہاں بھی مقصود [جمع] بى ہے، [مفرد] مرادنہیں، جسے ارشاوتها لی:

﴿ وَجَعَلَ الظُّلُم اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمَالِي وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمَا وَاللّٰهُ وَالْمَا وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَ

ب: (ٱلْأَدْضُ )اگر چه [مفرد] ہے، کیکن [جمع] کے معنیٰ میں ہے، کیونکہ مراد جنسِ زمین ہے۔ •

سا: الله تعالی نے [آسانوں میں جو پھے ہے اور زمین میں جو پھے ہے ]، اس کے اپنی ملکتیت میں ہونے کے اپنی ملکتیت ہون ہونے کو بیان فر مایا ،کیکن خود [آسانوں اور زمین ] کے اپنی ملکتیت ہونے کا ذکر کیوں نہیں فر مایا ؟

جواب: لوگ آ سانوں اور زمین میں موجود بعض چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس جملے میں الله تعالی نے ان کے لیے واضح فر مایا، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ تو الله تعالی کی مملوکہ چیز یں ہیں، تو تم مالک کوچھوڑ کران کی مملوکہ چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آ سانوں اور زمین کی ملکیت کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ وَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ أَعْلَمُ . •



الما المطهرة: تفسير آية الكرسي ص ١٣.

<sup>2</sup> ملاحظه و: البحر المحيط ١/٨٨/١.





# ﴿ مَنُ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْكَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ كَانَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا: جملے كامعنى

ب: [مَنْ] اور [ذَا] كے ساتھ استفہام كى حكمت

ج: اذنِ اللي كے بغير شفاعت كى نفى كے متعلق ديگر نصوص

د: جملے کے دیگر تین فوائد

#### ا: جملے كامعنى:

اس جملے میں لفظ [مَنْ] کے ساتھ استفہام میں ڈانٹ اور نفی دونوں باتیں ہیں۔ جملے سے مرادیہ ہے، کہ اللہ تعالی کے حضور، ان کی اجازت کے بغیر، شفاعت کرنے کی کسی میں تاب نہیں۔

#### علامه رازی رقم طراز بین:

"قوله: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ) اِسْتِفْهَامٌ، مَعْنَاهُ الْإِنْكَارُ وَالنَّفْيُ، أَيْ: لا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَا بِأَمْرِهِ. "٠ الْإِنْكَارُ وَالنَّفْيُ، أَيْ: لا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَا بِأَمْرِهِ. "٠ " ارثادِتَعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ استفهام

التفسير الكبير ٧/ ٩. يُروكِكُ تنفسير الطبري ٥/٥ ٣٩؛ وغرائب القرآن ١٧/٣؛ وفتح القدير ١١٧/١.



اِمَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } كَالْفِيرِ }

(بینی اس میں سوال) ہے اور اس کا معنیٰ ڈانٹ اور نفی ہے۔ مراویہ ہے،
کہ ان کے حضور کوئی بھی ان کے حکم کے بغیر شفاعت نہیں کرے گا۔''
مشر کوں کا میہ گمان تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں یا چیزوں کی وہ عبادت
کرتے ہیں، وہ دربار اللی میں ان کی شفاعت کریں گے۔ ندکورہ بالا جملے میں اللہ
تعالیٰ نے ان کے اس گمان کی ڈانٹ کے ساتھ تروید فرمائی۔ علامہ رازی آیت کے
اس جھے کی تفییر میں لکھتے ہیں:

"وَذْلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا يَزْعُمُوْنَ أَنَّ الْأَصْنَامَ تَشْفَعُ لَهُمْ. "٥

''اوروہ، کیونکہ یقیناً مشرک لوگ گمان کیا کرتے تھے، کہ بلاشبہ بُت ان کے لیے شفاعت کریں گے۔''

بتوں کے شفاعت کرنے کی تر دید میں دیگر تین آیات:

قر آن کریم کے متعدد مقامات پرمشرکوں کے اس فاسد گمان کی تروید کی گئ ہے۔انہی میں سے تین درج ذیل میں:

ا: ﴿وَيَغْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَعْبُدُونَ اللّهَ بِهَا لَا يَعْدُلُونَ هَوْلُا وَ شُولَا وَ اللّهَ بِهَا لَا يَعْدُرُ وَى اللّهَ بِهَا لَا يَعْدُرُ فِي السَّمْوٰتِ وَ لَا فِي الْلَارُضِ سُبُحَنَّهُ وَ تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ •
 يُشْرِكُونَ ﴾ •

[اوروہ الله تعالیٰ کی بجائے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جوانہیں نه نقصان پہنچاسکتی ہیں اور نه نفع اور وہ کہتے ہیں:''وہ الله تعالیٰ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔''

٠١١ التفسير الكبير ٩/٧. ٥٠٠ وسورة يونس ـ غلال ١٨٠.



#### [مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ] كَاتْشِر }

آ پ کہدد یجیے:''کیاتم الله تعالی کوالیی چیز کی خبر دیتے ہو، جے وہ نہ تو آسانوں میں جانتے ہیں اور نہ زمین میں؟''

وہ ان کے مشر کا نہ اعمال ہے یاک اور بہت بلند ہیں۔]

II: ﴿ وَالَّذِيْنَ اتَّخَنُوا مِنَ دُونِهَ اَوْلِيَا ۚ عَا نَعُبُدُهُمْ إِلَّا لَيُعَرِّبُونَا اللّهِ وَلَهُمُ اللّهِ يَعُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمُ لِيُعَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ وَلُفَى إِنَّ اللّهَ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمُ فِي مَا هُمُ اللّهَ وَيُهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِئُ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ • فيه يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِئُ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ • [اور وه لوگ جنهوں نے ان (لین الله تعالی) کے سواحمایی بنا رکھے ہیں اور وه لوگ جنهوں نے ان (لین الله تعالی) کے سواحمایی بنا رکھے ہیں الله تعالی کے سواحمایی بنا رکھے ہیں الله تعالی کے سواحمایی بنا رکھے ہیں الله تعالیٰ کے سواحمایی بنا رکھے ہیں کہ بنا ہوں کے الله کی بنا رکھے ہیں کے سواحمایی بنا رکھے ہیں کہ بنا رکھے ہیں کہ بنا ہوں کے سواحمایی بنا رکھے ہیں کہ بنا ہوں کے بنا رکھا کے سواحمایی بنا رکھا ہیں کہ بنا رکھا کے بنا رکھایا کے سواحمایی بنا رکھا ہوں کے بنا ہوں کے بنا رکھا ہوں کے بنا ہوں کے بنا رکھا ہوں کے بنا رکھا ہوں کے بنا رکھا ہوں کے بنا ہوں کے بنا رکھا ہوں کے بنا ہو

( کہتے ہیں): ''ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، تا کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اچھی طرح قریب کردیں''

الله تعالی ان کے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے، جن میں وہ اختلاف کررہے ہیں۔ بلاشبہ الله تعالی جھوٹے اور حق کے مشرکو ہدایت نہیں دیتے۔]

III: ﴿ اَمْ اتَّخَذُوا مِنُ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ قُلُ اَوَلَوُ كَانُوا لَا يَمُلِكُونَ شَيْعًا لَهُ يَمُلِكُونَ شَيْعًا لَهُ مَلْكُ الشَّفَاعَةُ جَوِيْعًا لَهُ مُلْكُ الشَّمْوٰتِ وَالْارْض ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ • مُلُكُ السَّمْوٰتِ وَالْارْض ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ •

[یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا سفارثی بنالیے ہیں۔ آپ کہدد یجیے: '' کیا اگر چہدہ نہ بھی کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں؟''

آپ کہد دیجے: "ساری کی ساری شفاعت الله تعالیٰ بی کے لیے (لیعنی ان کے اعتبار میں) ہے۔ آسانوں اور زمین کی بادشاہی انہی کے لیے

<sup>🛭</sup> سورة الزمر / الآيتان ٤٣ ـ ٤٤.



سورة الزمر / جزء من الآية ٣.

# وَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِاذْنِهِ } كَالْغِيرِ } بِهُ اللَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِاذْنِهِ } كَالْغِيرِ } بِهُ مِنْ أَنْ اللَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِاذْنِهِ } كَالْغِيرِ عَلَى عَلَمْ مِنْ أَنْ اور [ذَا] كساته استفهام كي حكمت: اس جملے ميں صرف استفهام نہيں، بلكه زجروتو نيخ بھى ہے۔ اس جملے ميں صرف استفهام نہيں، بلكه زجروتو نيخ بھى ہے۔

دومفسرین کے بیانات:

ا: علامه شوكاني نے قلم بندكيا ہے:

فِيْ التَّقْرِيْعُ وَالْتَوْبِيْخُ لِمَنْ يَزْعَمُ أَنَّ أَحَدًا يَقْدِرُ عَلَى نَفْعِ أَحَدِ التَّقْرِيْعُ وَالْتَوْبِيْخُ لِمَنْ يَزْعَمُ أَنَّ أَحَدًا يَقْدِرُ عَلَى نَفْعِ أَحَدِ بِالشَّفَاعَةِ بِغَيْرِ إِذْن اللهِ تَعَالَى مَا لا مَزِيْدَ عَلَيْهِ. وَفِيْهِ مِنَ الدَّفْعِ فِيْ صُدُورِ عَبَّادِ الْقُبُورِ ، وَالصَّدِّ فِيْ وُجُوهِهِمْ ، وَالضَّدِّ فِيْ وُجُوهِهِمْ ، وَالْفَتَ فِي قُدُرُهُ وَلا يُبْلَغُ مَدَاهُ. وَالْفَتَادُرُ قَدْرُهُ وَلا يُبْلَغُ مَدَاهُ. وَالنَّذِيْ شُعْنَادُ مِنْهُ فَوْقَ مَا سُتَفَادُ مِنْ:

والدِي يستفاد مِنه فوق ما يستفاد مِن: قَوْلِه تَعَالَى ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ • وَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَكُمْ مِّنُ مَّلَكٍ فِي السَّمُوٰتِ لَا تُغْنِيُ شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا إِلَّا مِنُ مُ بَعْدِ آن يَّأَذَن اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرُضَى ﴾ • وَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحُمُن ﴾ • بَدَرَجَاتِ كَثِيْرَةٍ. •

[اس میں اس شخص کے لیے انتہا در ہے کی ڈانٹ ڈیٹ اور زجر و تو پی اس میں اس شخص کے لیے انتہا در ہے کی ڈانٹ ڈیٹ اور زجر و تو پی کے ہے، جو کہ یہ گمان کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی کو شفاعت کے ذریعے نفع پہنچا سکتا ہے۔ اس میں قبروں کے پجاریوں کے سینوں پر ایس ضرب کاری، چبروں پر ایسا زور دار طمانچہ اور بازوؤں کا سینوں پر ایس ضرب کاری، چبروں پر ایسا زور دار طمانچہ اور بازوؤں کا

<sup>🗗</sup> سورة النجم / الآية ٢٦.

٥ ملاحظه بو: فتح القدير ١١/١ ٤.

<sup>🛭</sup> سورة الأنبيآء / جزء من الآية ٢٨.

<sup>€</sup> سورة النبأ / جزء من الآية ٣٨.

﴿ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } كَتْشِيرِ } اس قدرتو ڑنا ہے، کہاس کا کما حقہ انداز ہ کرنا محال اور اس کی انتہا کو پہنچنا

ناممکن ہے۔

اذنِ اللِّي كے بغير شفاعت كي نفي ير دلالت كرنے والى (ديگر آيات) كے مقالع میں اس (لیعنی آیت الکری کے حصہ) سے حاصل ہونے والی بات کہیں در ہے زیادہ زور دار ہے۔ (ان دیگر آیات میں سے تین حسبِ ذیل ہیں )

﴿ وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِبَنِ ارْتَضَى ﴾

[اوروہ (لینی فرشتے ) سفارش نہیں کرتے ،گرای کے لیے، جسے وہ (لینی الله تعالى ) يېندفر مائيں - ٢

﴿ وَكُمْ مِّنُ مَّلَكٍ فِي السَّمُوٰتِ لَا تُغْنِيُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَّأَذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضِي ﴾

[اورآ سانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، کهان کی سفارش کچھ کامنہیں آتی، مگراس کے بعد، کہ اللہ تعالی اجازت دیں، جس کے لیے وہ چاہیں گے

اور (جسے) پیند کریں گے۔ آ

﴿ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمُن ﴾

روہ (لینی فرشتے) بات نہیں کریں گے، گر وہ جے رحمان اجازت دیں

خلاصۂ کلام یہ ہے، کہ مٰدکورہ بالا آیات صرف [اللّٰہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت کی نفی یا پر دلالت کرتی ہے اور اس ( یعنی آیت الکرسی والے فرمان الٰہی ) میں نفی کے ساتھ ایبا گمان کرنے والوں کے لیے شدید زجر وتو پیخ اور سخت ڈانٹ ڈپٹ بهي ب. وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

۲: ﴿ ذَا إِ كَ ذَا نِهِ اورنفي كِي تَا كِيدِ كَى لِيهِ مُونِهِ كِمتعلق شَخ ابن عاشور رقم

HO ITA

#### اللَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اللَّا بِإِذْنِهِ } كَافِيرٍ } وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اللَّهِ بِإِذْنِهِ } كَافْير

طرازین:

"وَ[ذَا] مَزِيْكَ قَلِّ لَتَ أُكِيْدِ إِذْ لَيْسَ ثَمَّ مُشَارٌ إِلَيْهِ مُعَيَّنٌ، وَ الْعَرَبُ تَزِيْدُ [ذَا] لَمَّا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْإِشَارَةُ مِنْ وُّجُوْدٍ شَخْصِ الْعَرَبُ تَزِيْدُ [ذَا] لَمَّا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْإِشَارَةُ مِنْ وُّجُوْدٍ شَخْصِ مُّعَيَّ نِ يَتَعَلَّتُ إِذَا ظَهَرَ عَدْمُ الْإِسْتِفْهَامِ، حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَدْمُ وَجُوْدِهِ كَانَ ذٰلِكَ أَدَلَّ عَلَى أَنْ لَيْسَ ثَمَّةَ مُتَطَلِّعٌ يَّنْصَبُ وَجُوْدِهِ كَانَ ذٰلِكَ أَدَلَّ عَلَى أَنْ لَيْسَ ثَمَّةَ مُتَطَلِّعٌ يَّنْصَبُ نَفْسَهُ لِلاَيْعَاءِ هٰذَا الْحُكْمِ. "٥

''اور [ فَا] کا تاکید کی غرض سے اضافہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں کوئی ایسا معین شخص نہیں، جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہو۔ عرب استفہام کے متعلق معین شخص پر دلالت کی خاطر [ فَا] کا اضافہ کرتے ہیں۔ جب معین شخص کا نہ ہونا واضح ہوجائے، تو یہ اس بات پر بہت زیادہ دلالت کرتا ہے، کہ وہاں کوئی الیا شخص بھی نہیں، جواس تھم کے دعویٰ کا تصور بھی کر سکے۔''

ج: اذنِ اللي كے بغير شفاعت كي نفي كے متعلق ديكر نصوص:

قر آن وسنت میں بیہ حقیقت متعدد مقامات پر واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ ذیل میں اس بارے میں تین آیات اور ایک حدیث ملاحظہ فر مائے:

ا: ارشاد باري تعالى:

﴿مَا مِنْ شَفِيْعِ إِلَّا مِنْ ابَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَّلا تَذَكَّرُونَ ﴾ •

🗗 تفسير التحرير و التنوير ٢١/٣. 💮 🖸 سورة يونس ـ ﷺ ـ جزء من الآية ٣.



إِمَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } كَالْفِيرِ }

[ کوئی سفارش کرنے والانہیں، مگر ان کی اجازت کے بعد۔ وہی اللہ تعالیٰ تہارے رب ہیں، سو ان کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟]

۲: ارشادِ تعالى:

﴿يَوُمَّئِنِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِىَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِىَ لَهُ قَوْلًا ﴾ •

[اس دن سفارش نفع نہیں دے گی ، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دیں اور جس کے لیے بات کر تا پیند فر مائیں -]

س: صرف يبي نهيس، بلكه روز قيامت تو صورتِ حال به ہوگ، كه فرشتے بشمول حضرت جريل عيه الله تعالىٰ كى اجازت كے بغير تفتلوكرنے كى مجى جمارت نہيں كريں گے۔الله تعالىٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلَئِكَةُ صَفَّا لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ • لَهُ الرَّحُمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ •

جس دن روح (الامین لینی حضرت جبریل) اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ وہ بات نہیں کریں گے، سوائے اس کے، جے رحمٰن اجازت دیں گے اور (جو) درست بات کہے گا۔ ا

س مزید برآں ہمارے نبی کریم مطبق آنے اس بات کی خبر دی ہے، کہ روز قیامت حضرات انبیاء ورُسُل میں شفاعت حضرات الله میں شفاعت کے لیے آ گئیں بوھے گا۔ خود آنخضرت مطبق آئے ہمی شفاعت کرنے کا آغاز



سورة طُه / الآية ١٠٩.

<sup>🛭</sup> سورة النبأ / الآية ٣٨.

### وَمَنْ ذَا الَّذِي بَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَيَّ فَي اللَّهِ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَيْقِير

الله تعالیٰ کی اجازت ہی ہے کریں گے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس رفائقۂ سے روایت نقل کی ہے، (کہ) انہوں نے بیان کیا:

" رسول الله طفي علية فرمايا:

''الله تعالی قیامت کے دن لوگوں کوجمع فرمائیں گے، تو وہ کہیں گے:

"لُوِ اسْتَشَفَعُنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُوِيُحَنَا مِنُ مَكَانِنَا."

"اگر ہم الله تعالی کے حضور کی ہے شفاعت کروائیں، تاکہ ہمارے اس

تھہرنے (کی مثقت ) سے وہ ہمیں راحت دیے دیں۔'' 🗨

(پھر) لوگ آ دم۔ مَالِينلا۔ كے پاس حاضر ہوكر كہيں گے:

"أَنُتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيلُكَ مِنْ رُّوُحِه، وَأَمَرَ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّنَا." الْمَلَاثِكَة، فَسَجَدُوا لَلَث، فَاشُفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا."

''آپ وہ ہیں،جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فر مایا اور آپ میں اپنی روح سے پھونکا اور فرشتوں کو تکم دیا، تو انہوں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، سوآپ ہمارے رب کے حضور ہمارے لیے شفاعت سیجیے۔''

تو وہ کہیں گے:

"لَسْتُ هُنَاكُمْ."

"میں تمہارے لیے وہاں ( کچھ بھی) نہیں۔" ( یعنی دربارِ اللی میں

امام ابن حبان کی حفرت ابن مسعود خاتی کے حوالے سے روایت کردہ حدیث میں ہے: ''بلاشہدروزِ قیامت آدمی کو پسینے نے نگام ڈال رکھی ہوگی، (یعنی پسیندنگام کی ماننداس کے مند میں ہوگا)، تو وہ مخض کہے گا: ''اسے میرے رب! (اس صورت حال ہے) مجھے راحت دیجے، اگر چہددوزخ کی آگ کی طرف۔'' (یعنی یہاں سے چھ کارا حاصل ہوجائے، اگر چہاس کے لیے آپ مجھے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں۔'' (منفول از: فتح الباری ۲۲۳/۱)

#### امَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } كَآفير

تمہاری شفاعت کرنے کا اہل نہیں )۔

اور وہ اپنی غلطی کا تذکرہ کریں گے • اور کہیں گے: ''نوح۔ مَالِيٰلاً۔ کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ پہلے رسول ہیں۔''

سووہ (لوگ) ان کے پاس آئیں گے، تو وہ کہیں گے:''میں تمہارے لیے وہاں نہیں۔''

اوروہ اپنی غلطی کا ذکر کریں گے؟" 🗨

"إِنْتُوْ ا إِبْرَاهِيْمَ . عَالِكُمْ . أَلَّذِي إِتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيُّلا."

''ابراہیم۔عَلیْطا۔ کے پاس جاؤ،جنہیں الله تعالیٰ نے (اپنا) ظیل تھہرایا۔'' سووہ ان کے پاس آئیں گے، تو وہ کہیں گے:

"لَسْتُ هُنَاكُمْ."

'' میں تنہارے لیے وہاں نہیں۔''

اوروہ اپنی غلطی کا ذکر کریں گے: 🕲

"إِنُّتُوا مُوسى عَالِيًا لِللَّهِ اللَّهُ."

''مویٰ۔ عَلَیٰلا - کے پاس جاؤ،جن کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ نے گفتگو کی۔''

پس وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے: 🌣

<sup>•</sup> ایکروایت میں ہے (اوروو کہیں گے): "میں نے ایک جان کوتل کیا، جے قُل کرنے کا مجھے عمم نہیں دیا گیا تھا۔" (منقول از:المرجع السابق ٤٣٥/١)



<sup>•</sup> ایک روایت میں ہے: ''ممانعت کے باوجووان کا (ممنوعہ ) درخت سے کھانا۔'' (بحوالہ: فقع الباري ۱۳۷۱)

ایک روایت میں ہے: ''وہ رب تعالی ہے اپ اُس سوال کا ذکر کریں گے، جس کا انہیں علم نہیں تھا۔''
 ( بحوالہ: المهر جع السابق ۲۱ (۳۶) یعنی میٹے کے فرق ہونے پر، اس کے متعلق کیا گیا سوال۔

ایک روایت میں ہے: ''بلاشہ میں نے تین جھوٹ ہولے تھے۔'' ایک دوسری روایت میں ہے: ''ان کا پیکان'' بلاشہ میں بیار ہوں۔'' اور ان کا کہنا: '' بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔'' اور ان کا اپنی اہلیہ کے کہنا: '' اے بیتانا نا، کہ بلاشیہ میں تمہارا بھائی ہوں۔'' (منقول از: السرحع السابق ۱۸ / ۲۵).

#### [مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اللَّهِ بِإِذْنِهِ] كَآفير

"إِنُّتُوا عِيُسٰي . عَالِكُلا . . "

''عیسیٰ ۔ عَالِیٰلاً ۔ کے یاس جاؤ۔''

پس وہ (لوگ) ان کے پاس آئیں گے، تو وہ کہیں گے:

"لَسُتُ هُنَاكُمُ. اِنْتُوا مُحَمَّدًا . عَلَى اللهُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر."

''میں تمہارے لیے وہاں ( کچھ بھی) نہیں۔ ٹھر۔ ﷺ آئے ہاں جاؤ، بلاشبہان کے ا<u>گلے بچھلے</u> گناہ معاف کردیے گئے ہیں۔''

فَيَأْتُونِي، فَأَسُتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي.

"فَإِذَا رَأَيْتُهُ، وَقَعْتُ لَهُ سَاجَدًا، فَيَلَعُنِي مَا شَآءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ لِيْ: "إِرْفَعُ رَأْسَكَ، وَسَلُ تُعَطَهُ، وَقُلْ يُسْمَعُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ."

یں ۔ اول کے دانست، وسل تعطیہ، وقتی پیسیں، وانست تسعیم . ''پس وہ میرے پاس آئیں گے، تو میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا۔ پس جب میں انہیں دیکھوں گا، تو سجدے میں گرجاؤں گا۔ جب تک اللّٰہ تعالیٰ چاہیں گے، مجھے (اس حالت میں) رہنے دیں گے،

بعرمير \_ ليكها جائكا:

''اپنے سرکواٹھائے اور سوال کیجے، آپ کو عطا کیا جائے گا اور کہیے، سُنا جائے گا (یعنی آپ کی بات سُنی جائے گی) اور شفاعت کیجے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔''

"فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشُفَعُ، فَيَحُدُّ لِيُ حَلَّا، ثُمَّ أُخُرِجُهُمُ مِّنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ."

''لیں میں اپنے سرکواٹھا وُں گا اور اپنے رب کی الیی تعریف کروں گا، جو وہ مجھے سکھلائیں گے، پھر میں شفاعت کروں گا، تو وہ میرے لیےا کیے حد

HOLD H

#### اللَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ] كَاتْمِر اللَّهِ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ] كَاتْمِر

مقرر فرما ئیں گے۔ پھر میں انہیں دوزخ کی آگ سے نکالوں گا اور انہیں جنت میں داخل کروں گا۔''

"ثُمَّ أَعُودُ، فَأَقَعُ سَاجِدًا مِّثْلَةَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، حَتَّى لَا يَبْقَى فِيُ النَّارِ إِلَّا مَنُ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ. "•

'' پھر میں سجدے میں اسی طرح دوبارہ گر جاؤں گا، پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ، یہاں تک کہ دوزخ کی آگ میں صرف وہی باقی رہے گا، جے قرآن نے (دوزخ میں)روکا ہوگا۔''

قاده اس مقام پر کہا کرتے تھے:

''نعنی اس پر ( دوزخ میں ) ہمیشہ رہنا واجب ہو چکا ہوگا۔''

اس مدیث میں یہ بات واضح ہے، کہ ہمارے نبی کریم ملط اللہ اللہ ہمارت میں سے معرق زرّین شخصیت اور رب العالمین کے محبوب ہونے کے باوجود، روزِ قیامت اللہ تعالیٰ کی اجازت میسر آنے سے پہلے شفاعت نہیں کریں گے۔ اس بارے میں شخ ابن عاشور لکھتے ہیں:

"فَسُجُودُهُ أِسْتِيْدَانٌ فِي الْكَلِامِ، وَ لا يَشْفَعُ حَتَّى يُقَالَ: "إشْفَعْ"، وَ تَعْلِيْمُهُ الْكَلِمَاتِ مُقَدَّمَةً لِلْإِذْنِ. " "آخضرت طَيْعَيَّمْ كَا تَجِده تَفْتَكُورَ نَى كَا جَازت طَلب كَر فِي كَا فَاطر ہے۔ آخضرت طَيْعَيَمْ تَب تك شفاعت نہيں كريں گے، جب تك كه آپ سے بينہيں كہا جائے گا: "شفاعت كيجيے۔" اور (جب تك)

<sup>•</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الحنة والنار، رقم الحديث (١٥٥ - ١١٧/١) ١٩٥٠ وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدني أهل الحنة منزلة فيها، رقم الحديث ٣٢٢ - (١٩٣)، ١٨٠/١. الفاظ صديث التحاري كيس \_



#### 

علاوہ ازیں آنخضرت منظیماً نیز دورانِ شفاعت الله تعالی کی جانب سے مقرر کردہ حدود کے اندر ہی سفارش کریں گے۔ گویا کہ آنخضرت منظیم شفاعت کے اس عظیم اعزاز کے باوجود اپنی مرضی ہے کسی کی شفاعت نہیں کرسکیں گے۔ الله تعالیٰ نے یہ اختیار مخلوق میں ہے کسی کونہیں دیا۔

#### د: جبلے کا ماقبل سے تعلق:

آیت الکری کے پہلے جملے [اکٹ گو آلے اِلّا هُو ] میں بیان کردہ حقیقت بیہ ہے، کہ ہرسم کی الوہیت وعبودیت کے ستحق تنہا الله تعالی ہیں۔ مشرک لوگ غیر الله کی عبادت کر کے اس حقیقت کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اپنے اس طرز عمل کے لیے جواز کا سبب بید پیش کرتے تھے، کہوہ (یعنی اُن کے معبودانِ باطلہ ) الله تعالی کے حضوران کے لیے سفارشی ہیں۔ الله تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے بیان فر مایا، کہ آسانوں اور زمین کی ہر چیز ان ہی کی ملکیت ہے اور کوئی بھی روز قیامت ان کی اجازت کے بغیر شفاعت کی جرائے نہیں کرے گا۔

#### امام طبری کا بیان

"وَ إِنَّ مَا قَالَ ذَٰلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِأَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا: "مَا نَعْبُدُ أَوْثَانَنَا هٰذِهَ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللهِ زُلْفَى . " نَعْبُدُ أَوْثَانَنَا هٰذِهَ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللهِ زُلْفَى . " فَقَالَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَهُمْ: "لِيْ مَا فِيْ السَّمٰوَاتِ وَ مَا فِيْ الْأَرْضِ مَعَ السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضِ مِلْكًا، فَلَا تَشْبَغِى الْعِبَادَةُ



#### إِمَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ] كَاتْسِ }

لِغَيْرِيْ. فَلا تَعْبُدُوا الْأَوْقَانَ الَّتِيْ تَزْعُمُوْنَ أَنَّهَا تُقَرِّبُكُمْ مِّنَيْ وَلُا تُغْيِيْ عَنْكُمْ شَيْئًا. وَ وَلُا تُغْيِيْ عَنْكُمْ شَيْئًا. وَ لَا يَشْفَعُ عِنْدِيْ آخَدُ لِأَحَدِ إِلَّا بِتَخْلِيَتِيْ إِيَّاهُ، وَ الشَّفَاعَةُ لَا يَشْفَعُ لَهُ، مِنْ رُسُلِيْ وَ أَوْلِيَاتِيْ وَ أَهْلِ طَاعَتِيْ. " • لَا يَشْفَعُ لَهُ، مِنْ رُسُلِيْ وَ أَوْلِيَاتِيْ وَ أَهْلِ طَاعَتِيْ. " • لَا يَشْفَعُ لَهُ، مِنْ رُسُلِيْ وَ أَوْلِيَاتِيْ وَ أَهْلِ طَاعَتِيْ. " • نَالَم تَعَالَى فَي يَاسَ لِي فَرِ مِايا، يَوْنَكُ مِرُول فَي بَهِ مِن الله تعالى فَي قريب مول الله تعالى فَي قريب مول الله تعالى فَي رَبِي . " وَ السَّفَاقَ لَي الله تعالى فَي قريب كروين. "

تو (ان کاردکرتے ہوئے) اللہ تعالی نے فرمایا: ''آسانوں میں جو پچھ
ہے اور زمین میں جو پچھ ہے، بشمول آسانوں اور زمین، بیسب پچھ
صرف میری ملکتیت ہے، لہذا میرے علاوہ کسی کی عبادت کرنا درست
نہیں۔ ان بتوں کی بوجا نہ کرو، کیونکہ جن کے بارے میں تمہارا گمان
ہے، کہ وہ تمہیں میرے قریب کرتے ہیں، وہ میرے ہاں تہہیں کوئی نفع
نہیں پہنچا کیں گے اور نہ ہی وہ تمہارے پچھ کام آکیں گے۔ میرے
صفور تو صرف وہ ہی، کسی ایک کے لیے، شفاعت کرے گا، جے میں
اجازت دوں گا۔ (روزِ قیامت) شفاعت تو ان لوگوں کے لیے ہے،
جن کے لیے میرے رسول، میرے اولیاء اور میرے اطاعت گز ارلوگ

ہ: جملے کے دیگر تین فوائد:

ا: الله تعالى كى عظمت وجلال اور كبريائي كابيان:



۵ تفسير الطبري ٥/٥٩٥.

# رمَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاذْنِهِ اِی تَسْمِ کَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاذْنِهِ اِی تَسْمِ کَا اللّٰهِ اِنْ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

قاضى بيضاوي لكھتے ہيں:

"بَيَانٌ لِّكِبْرِيَاء شَانِه سُبْحَانَه و تَعَالَى، وَ أَنَّهُ لَآ أَحَدٌ يُسَاوِيْه وَ أَنَّهُ لَآ أَحَدٌ يُسَاوِيْه وَ وَ فَي يُرِيْدُه شَفَاعَةً وَّ يُسْتَقِلُ بِأَنْ يَدْفَعَ مَا يُرِيْدُه شَفَاعَةً وَّ اسْتِكَانَةً، فَضُلًا عَنْ أَنْ يَعَاوِقَه عِنَادًا أَوْ مُنَاصَبَةً أَيْ مُخَاصَمَةً. "6

"الله سجانہ وتعالی کی شانِ کبریائی کا بیان ہے، کہ بیتو بہت دور کی بات ہے، کہ کوئی عناد یا دشمنی یا جھڑے سے ان کے ارادے کی راہ میں رکاوٹ ہے، کہکوئی ان کے مساوی یا (رہے میں) قریب ہونے کی بنا پر شفاعت یا ان کے مساوی یا (رہے میں) قریب ہونے کی بنا پر شفاعت یا ان کے روبروعا جزی کرکے، ان کے ارادے کوٹال دے۔"

#### علامه ابوحیان اندلسی نے تحریر کیا ہے:

"وَ فِيْ هَٰ ذِهِ الْآيَةِ أَعْظَمُ دَلِيْلِ عَلَى مَلَكُوْتِ اللهِ، وَعِظَمِ كِبْرِيَآئِه، بِحَيْثُ لا يُمْكِنُ أَنْ يُقْدِمَ أَحَدٌ عَلَى الشَّفَاعَةِ عِنْدَهُ إِلَا بإذْن مِنْهُ تَعَالَى. ●

"اوراس آیت میں الله تعالیٰ کی بادشامت اور کبریائی کی عظمت کی سب سے بری دلیل ہے، کہ کسی کے لیے سیجی ممکن نہیں، کہ وہ ان کے حضور

البحر المحيط ١/٨٨/١.



تغسير البيضاوي ١٣٤/١. يرط ظهرو: الكشاف ١/ ٣٨٤\_ ٥٣٨٥ و تفسير ابن كثير
 ٢٣١/١ و تغسير أبي السعود ٢٤٨/١ ؟ و تفسير النسفي ١٢٨/١.

# الله كالمان م كالغيث ثناء م كان ألم يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } كَانْتِيرٍ }

ان کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے کی خاطر آ گے بڑھے۔'' ۲:اللّہ تعالٰی کی احازت سے شفاعت کا ثبوت:

علامهابوحيان رقم طراز بين:

"وَ دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى وُجُوْدِ الشَّفَاعَةِ بِإِذْنِهِ تَعَالَى. وَ الْإِذْنُ هُنَا مَعْنَاهُ: الْأَمْرُ. "•

"(ي) آيت (شريفه) الله تعالى كاذن سے شفاعت كے مونے پر دلالت كرتى ہوادر الإذن ] كا يهان معنى جكم ہے۔"

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: [اِلَّا بِاِذْنِهِ] [مگراُن کے اذن کے ساتھ ]۔اوراگر شفاعت ثابت نہ ہوتی ، تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اُس کے ہونے کا استثناء نہ کیا جاتا۔ ﴾

۳: شفاعت کے لیے اذنِ الٰہی کا ثبوت:

الله تعالى كى جانب سے شفاعت كى خاطر اجازت كا حاصل ہونا ثابت ہے۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ .



۵ ملاحظه جو: تفسير آية الكرسي ص٣١.



<sup>•</sup> البحر المحيط ١ / ٢٨٨.



# ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيهِمُ وَ مَا خَلْفَهُمْ ﴾

جملے کامعنیٰ

ب: اسم موصول مآل کا فائدہ اوراس کی تکرار کی حکمت

ع: [أيُدِيهُم ] اور [خَلْقَهُم ] مين خمير [هُم أ كام جع

[مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ ] اور [وَمَا خَلْفَهُمُ ] كَيْضِير مِين أَتُحاقوال

علم الٰہی کے تمام کا ئنات کا احاطہ کرنے کے متعلق دیگر چھآیات

و: جملے کا ماتبل سے تعلق

#### ا: جملے كامعنى :

تین مفسرین کے اقوال:

I: امام طبري:

"إِنَّـهُ الْـمُـحِيْطُ بِكُلِّ مَا كَانَ، وَبِكُلِّ مَا هُوَ كَآئِنٌ، عِلْمًا لا

يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٍ مِّنْهُ. "٥

''يقيينًا وه (يعني الله تعالى) هر چيز كا، جو ( زمانهُ ماضي ميس ) تقيي اور هراس چیز کا جو (اب) ہے اور جو (آئندہ) ہوگی، اینے علم کے اعتبار ہے ایسے ا حاطہ کیے ہوئے ہیں، کہ اُن ہے اُس کے بارے میں کچھ بھی مخفی نہیں ۔''

آنسير الطبري ٥/٦٩٦.





II: حافظ ابن کثیر:

' دَلِيْلٌ عَلٰى إِحَاطَةِ عِلْمِه بِجَمِيْعِ الْكَائِنَاتِ مَاضِيْهَا، وَحَنْ ضِلْهَا، وَمُسْتَقْبَلِهَا. " •

'' كائنات كى تمام چيزوں كے ماضى ، حال اور مستقبل كے متعلق الله تعالى كے علم كے احاطه كرنے كى دليل ہے۔''

III: نواب صديق حسن خال:

"وَالْمَ قُصُودُ أَنَّهُ عَالِمٌ إِجَهِ الْمَعْلُوْمَاتِ، لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَحْوَالِ جَمِيْعِ الْمَعْلُوْمَاتِ، لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَحْوَالِ جَمِيْعِ خَلْقِه، حَتَّى يَعْلَمَ دَبِيْبَ النَّهْ الطَّلْمَآءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّآءِ النَّهْرَةِ الضَّمَّآءِ، وَحَرَكَةَ الذَّرَّةِ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ، وَالطَّيْرَ فِيْ الْهَوَآءِ، وَالسَّمْكَ فِيْ الْمَآءِ. "٥

''(اس جملے کا) مقصود یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کے ایسے جانے والے ہیں، کہ مخلوق کے حالات میں سے کوئی بات اُن سے پوشیدہ نہیں، یہاں تک کہ وہ غبار آلود زمین کے نیچے ہر طرف سے بند پھر کے اوپر تاریک رات میں سیاہ چیونئ کے چلئے، آسان کی فضامیں ذرّہ کی حرکت، ہوا میں (اڑنے والے) پرندے اور پانی میں (تیرنے والی) مچھلی سے آگاہ ہیں۔''

ب: اسم موصول [مَا] كافائده اوراس كى تكراركى حكمت: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِينِهِمْ ﴾ مين اسم موصول [مَا] عموم كصيفون مين سے



آ تفسير ابن کثير ۱/۳۳۱.

<sup>🗗</sup> فتح البياك ٢٣/١.

#### 🖈 📢 [يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ] كَٱنْبِرِ

ہے۔اس کے یہاں استعمال سے یہ بات واضح ہوتی ہے، کہ ان کے دائر وَعلم میں ہر چیز ہے، خواہ وہ چیموٹی ہویا بڑی، اس کا تعلق الله تعالیٰ کے افعال سے ہویا بندوں کے افعال سے۔ •

﴿ وَ مَا خَلْفَهُ مَهُ ﴾ میں اسم موصول [مَا ] کا تکرار الله تعالیٰ کے علم کی جامعیت کی تاکید کے لیے ہے۔ 🌣

#### ع: [أَيْدِيْهِمْ] اور [خَلْفَهُمْ] مين همير [هُمْ] كامر نع 🕲:

اس ضمیر کے مرجع کے متعلق مفسرین کے متعدداقوال میں سے تین درج ذیل ہیں:
آسانوں اور زمین میں جو کچھ موجود ہے، ان میں سے [عقل والوں] کے لیے
سے میں ہے۔ قاضی ابن عطیہ لکھتے ہیں:

''[اَیّدِیْهِ هُ وَ مَا خَلْفَهُ هُ مَا سَلَامُورِ مِی (موجود) دونوں (ضمیر [هُ مُ]) آسانوں اور زمین میں موجود چیزوں میں سے عقل والوں کی طرف لوثتی ہیں۔'' اس طرح جملے کا ترجمہ ہوگا:

وہ جانتے ہیں جو آسانوں اور زمین میں عقل والی مخلوق کے آگے ہے اور جو

م پھے ہے۔]

۲ ضمیر [هُم مُ الحَلُوق کی طرف پلتی ہے۔ حافظ ابن جوزی نے تحریر کیا ہے:

المحرّر الوجيز ٢٧٧/٢. تير الم خطره: تفسير القرطبي ٢٧٦/٣؛ و كتاب التسهيل ١٩٥١؛ و تفسير أبي السعود ٢/٨٤٢؛ وفتح القدير ١١/١.



البحر المحيط ١/٩٨١؛ وتفسير آية الكرسي ص ١٦.

<sup>2</sup> ملاظه يو: البحر المحيط ١/٢٨٨.

یعنی میضیر (هُمْ) کس چیز کی طرف پلٹتی ہے؟ مرادیہ ہے، کہ یہاں آگے اور چیچے کا جوذ کر کیا گیا ہے، وہ
 کن کے آگے اور چیچے ہے ہے؟

#### ا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ] كَأْفِير اللهِ الل

'' ظاہری کلام کا تقاضایہ ہے، کہتما مخلوق کی جانب اشارہ ہو۔'' • 1اس طرح جملے کا ترجمہ یوں ہوگا:

وہ جانتے ہیں، جو کچھ تمام مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے

[-4

س: صَمیر[هُمْ] فرشتوں کی طرف پلٹتی ہے۔امام مقاتل نے بیان کیا:[هُمْ] سے مراد فرشتے ہیں۔●

اس طرح ترجمه یون ہوگا:

[وہ جانتے ہیں، جو پچھ، كەفرشتوں كے آگے ہے اور جو پچھان كے بيچھے ہے-]

#### د: [مَا بَيْنَ أَيُدِيْهِمْ] اور [وَمَا خَلْفَهُمْ] كَتَفْسِر مِينَ أَرُهُ اقوال:

اس حوالے سے حضراتِ مفسرین کے بیان کردہ اقوال میں سے آٹھ درج ذیل ہیں:

- ا: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِينِهِمْ ﴾ ہمرادان سے پہلے دنیا کے معاملات اور ﴿وَ مَا خَلْفَهُمْ ﴾ ہے مقصودان کے بعد آخرت کا معاملہ ۔ •
- ا: ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُ مِهُ ﴾ سے مراد آخرت ہے، كونكه وہ ان كرآ كے ہے اور وہ اس كى جانب پیش قدى كررہے ہیں اور ﴿ وَ مَا خَلْفَهُمْ ﴾ سے مقصود دنیا ہے، كيونكه وہ اسے اپنے يہنج چھوڑرہے ہیں۔ ٥
  - 1 زاد المسير ٣٠٣/١.
  - 🛭 بحواله: المرجع السابق ۲۰۳/۱.
- پرحفرات ایم عطاء ، مجابد اورسدی کا تول ہے۔ (ملاحظہ ہو: تفسیر البغوی ۲۳۹/۱؛ وزاد المسیر
   ۳۰۳/۱ و تفسیر القرطبی ۲۷۲۹/۳ و تفسیر البیضاوی ۱۳٤/۱).
- بیام شخاک اورام مکلی کی رائے ہے۔ (ملاحظہ تو:التسفسیسر الکبیسر ۱۰/۷). نیز و کیفے:
   تفسیر البغوی ۲۹/۱ وزاد المسیر ۳۰۲۱ و تفسیر البیضاوی ۱۳٤/۱).



#### إِيعْكُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ] كَافْير

- ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُهِ ﴾ عمراد: جوآ سان سے زمین تک ہے اور ﴿ وَ
   مَا خَلْفَهُمُ ﴾ سے مقصود: جو کچھ آ سانوں میں ہے۔ •
- ٣: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ عمراد: جوان كى زندگول ك فتم بونے ك بعد مولا اور ﴿ وَ مَا خَلْفَهُمْ ﴾ عمقصود: جو يحان كى خليق سے بہلے تا۔ ٥
  - ۵: جوخیروشروه کر چکے میں اور جووہ اس کے بعد کریں گے۔ 🗷
- ۲: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ هِ ﴾ سے مراد: جو کچھ فرشتوں سے پہلے تھا اور ﴿ وَ مَا خَلُفَهُ هُ ﴾ سے مقصود: جو کچھان کی تخلیق کے بعد تھا۔ ۞
  - ۲: جو پکھ، وہ محسوں کرتے ہیں اور جو پکھ وہ مجھتے ہیں۔ Θ
- ۸: وہ کچھ، جس کا لوگ ادراک کرتے ہیں اور وہ پچھ، جس کا وہ ادراک نہیں
   کرتے۔ ہی

ندکورہ بالا اقوال میں سے کسی ایک قول کو بھی اختیار کیا جائے ، تو ..... والسٹ ف تَعَالٰی أَعْلَمُ ..... متصودیہ ہے ، کہ اللہ تعالیٰ ہراس چیز کا ، جو تقی اور ہراس چیز کا ، جو ہا اور ہراس چیز کا ، جو ہوگی ، اپ علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ جل جلالہ تمام مخلوقات کے سب احوال سے خوب آگاہ ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں۔

- المرجع السابق ١١/٧.
- الماحظمة و: المرجع السابق ١١/٧.
- ۵ طاحظه و: تفسير البغوي ۲۳۹/۱.
- الاظهرو: تفسير البيضاوي ١/٣٤/١ وتفسير أبي السعود ١/٤٨/١.
- طاخطه: تفسير البيضاوي ١٣٤/١؛ وتفسير أبي السعود ١/٤ ٤١؛ وتفسير القاسمي
   ٣٢٠/٣.



بیشیرامام عطاء نے حضرت ابن عمال و اللہ اللہ علیہ اللہ میں ہے۔ ( ملاحظہ مو: الته فسیر السکبیر
 ۱۰/۷ - ۱۱).

#### ا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ إِلَّانِي }

ہ:علم الی کا تمام کا ئنات کا احاط کرنے کے متعلق دیگر چھ آیات:

آیت الکری میں بیان کردہ اس حقیقت پر ولالت کرنے والی متعدد نصوص میں سے چھد درج ذیل ہیں:

ا: ارشاوتعالى:

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلْمًا ﴾ •

[وہ جانتے ہیں، جوان کے آگے ہےاور جوان کے پیچھے ہےاوروہ (لوگ) علم کے اعتبار ہےان کا اعاطرنہیں کر سکتے۔ ]

۲: ارشادِ تعالى:

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِبَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنُ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾

[ وہ جانتے ہیں، جو کچھان کے آ گے اور جو کچھان کے پیچھے ہے اور وہ صرف انہی کی شفاعت کریں گے، جن کے لیے اللّٰہ تعالیٰ (شفاعت کرنا) پندفر مائیں گے اور وہ ان کے خوف سے ڈریے ہوئے ہیں۔]

٣: ارشادِ تعالى:

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَالِّي اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ﴾ •

[ وہ جانتے ہیں، جو کچھان کے آگے ہے اور جو کچھان کے چیچیے ہے اور

۵ سورة الحج / الآية ٧٦.



<sup>·</sup> سورة طُه / الآية ١١٠.

ورة الأنبياء / الآية ٢٨.

### ا يَعْلُمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ] كَانْمِر عَلَيْهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ] كَانْمِر

تمام معاملات انہی کی جانب لوٹائے جائیں گے۔]

٣: ارشادِ تعالى:

[آپ کہددیجی، کہتم چاہاں چیز کو چھپاؤ، جوتمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، الله تعالی اسے جانتے ہیں اور جو کچھ آسانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ أسے جانتے ہیں اور الله تعالی ہر چیز پرخوب قدرت رکھتے ہیں۔]

۵:ارشادِتعالی:

﴿وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي السَّلْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ •

[اور الله تعالیٰ جانتے ہیں، جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہرچیز سے خوب باخبر ہیں۔]

٢: ارشادِ تعالى:

﴿يَعُلَمُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْآرُضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعِرُّونَ وَمَا تُعِرُّونَ وَمَا تُعلِيْمُ عَلِيْمُ عِلِيْمُ عِلَيْكُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلْمِ عَلَيْمُ عِلْمَ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلْمَ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عِلَيْمِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلِي عَلِ

[ وہ جانتے ہیں، جو پچھ آ سانوں اور زمین میں ہے اور وہ بانتے ہیں، جو



سورة آل عمران / الآية ٢٩.

عسورة الحجرات / جزء من الآية ١٦.

<sup>🚯</sup> سورة التغابن / الآية ٤ .

### وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ] كَأْثِير }

کھتم چھپاتے ہواور جو کچھتم ظاہر کرتے ہواور اللہ تعالیٰ سینوں والی (چھپی ہوئی باتوں) سے خوب آگاہ ہیں۔]

دوتنبيهات:

ا: کائنات میں الله تعالیٰ سب سے سچے ہیں۔راست بازی اور صدق گوئی میں ان کا کوئی ہمسر، ثانی اور مثیل نہیں۔انہوں نے خود ہی اپنے متعلق خبر دی ہے:

﴿ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثُمًّا ﴾ •

[اورالله تعالی سے زیادہ گفتار میں کون سچاہے؟]

﴿وَ مَنْ أَصُدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ ٥

[اورالله تعالیٰ ہے زیادہ بات میں سچا کون ہے؟ ]

﴿ قُلُ اَئُ شَيْءٍ اكْبَرُ شَهَادَةً قُل اللَّهُ ﴾

[ کہیے: ''کون تی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟'' کہد دیجیے:''اللہ تعالیٰ۔''ا

کسی بات کے حق اور سے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بار فرمانا بہت کافی ہے، کین جب وہ کسی حقیقت کے متعلق اتنی مرتبہ بیان فرما نمیں، تو اس کا قطعی ہونا کس قدر ہوگا!

اندے کا اس حقیقت کو سمجھنا، اس پر یقین کرنا اور اسے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا،
 کہ اللّٰہ تعالیٰ میرے ہر بول، ہر اشارے، ہر حرکت، غرضیکہ ہر چیز سے خوب
 آگاہ ہیں، ہر بدی اورظلم سے اُسے روکنے کے لیے بہت کا فی ہے۔

ن سورة الأنعام / جزء الآية ١٩.



<sup>•</sup> سورة النسآء / جزء من الآية ٨٧.

سورة النسآء/ جزء الآية ١٢٢.

#### ا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ] كَانْفير

اے الله کریم، ہمیں، ہمارے بہن بھائیوں، نسلوں اور امت کواس حقیقت کا ادراک ویقین اور اسے ہمیشہ یا در کھنے کی توفیق نصیب فرماد یجھے۔ إِنَّكَ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ .

#### و: جملے كا ماقبل ہے تعلق:

اس جملے میں مخلوق کو بلاا جازت شفاعت سے محروم کرنے کا سب بیان کیا گیا ہے۔ شفاعت کرنے کی صلاحیت اور شفاعت پانے کی اہلیّت کا کماحقہ علم صرف الله جلّ جلالہ کو ہے، کسی اور کونہیں، اسی لیے شفاعت دینے کا اختیار بھی صرف انہی کے شایان شان ہے۔

دومفسرین کے اقوال:

ا: علامه رازی لکھتے ہیں:

"وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَقْصُوْدَ بِهِذَا الْكَلامِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ عَالِمٌ ا بِأَحْوَالِ الشَّافِعِ وَ الْمَشْفُوعِ لَهُ ، فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِإِسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَ الْمَشْفُوعِ لَهُ ، فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِإِسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَ الْمِقَابِ ، لِأَنَّهُ عَالِمٌ البِحَمِيْعِ الْمَعْلُوْمَاتِ ، لا يَخْفَى عَلَيْهِ لَلْعِقَابِ ، لِأَنَّهُ عَالِمٌ اللَّهِ خَافِيةٌ . وَ الشُّفَعَآءُ لا يَعْلَمُوْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَنَّ لَهُمْ مِنَ الطَّاعَةِ مَا يَسْتَحِقُّوْنَ بِهِ هٰذِهِ الْمَنْزِلَةَ الْعَظِيْمَةَ عِنْدَ اللَّهِ لَعَالَى . وَلا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ أَذِنَ لَهُمْ فِيْ تِلْكَ الشَّهَ فَاعَةِ ، وَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُوْنَ اللَّهَ تَعَالَى هَلْ أَذِنَ لَهُمْ فِيْ تِلْكَ الشَّهَ فَاعَةِ ، وَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُوْنَ المَقْتَ وَ الزَّجْرَ عَلَى ذَلِكَ . الشَّهَ فَاعَةِ ، وَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُوْنَ الْمَقْتَ وَ الزَّجْرَ عَلَى ذَلِكَ . وَهُ هَلَا يَذَن اللهِ تَعَالَى . "٥

''(اچھی طرح)سمجھ کیجیے، کہاں کلام سے مقصودیہ ہے، کہ (اللہ) سجانہ و

التفسيرالكبير ١١/٧. نيزوكين غرائب القرآن ١٧/٣.



تعالی تواب وعقاب کے مستق ہونے کے اعتبار سے [شافع] • اور تعالی تواب وعقاب کے مستق ہونے کے اعتبار سے [شافع] • اور آمشف وع لسه ] • دونوں کے حالات، ہے آگاہ ہیں، کیونکہ دہ سب معلومات سے باخبر ہیں۔ کوئی تخفی چیز بھی ان سے پوشیدہ نہیں اور شفاعت کرنے والوں کو تو اپنے بارے میں (بھی) یہ خبر نہیں، کہ آیاان کی (اللہ تعالیٰ کی) اس قدر طاعت گزاری ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اُس (یعنی شفاعت کے )عظیم رتبہ کے مستحق ہوں۔ انہیں بیعلم بھی نہیں، کہ کیا اللہ شفاعت کے )عظیم رتبہ کے مستحق ہوں۔ انہیں بیعلم بھی نہیں، کہ کیا اللہ

تعالی نے انہیں اس (یعنی کی جانے والی) شفاعت کی اجازت دی ہے اور (نہ ہی وہ جانتے ہیں،) کہ اس بنا (یعنی بلا اجازت کرنے) پر وہ (الله تعالیٰ کی جانب ہے) ناراضی اور بازپرس کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ یہ سب کچھاس بات پر ولالت کرتا ہے، کہ مخلوقات میں ہے کسی کو

یں۔ بیہ عب پھون ہوں ہے ہورط ک رہ ہے، یہ وفات یں سے ں و بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت کاحق نہیں۔''

۲: شخ ابن عاشور رقم طراز میں:

"وَ هِيَ أَيْنِضًا تَعْلِيْلٌ لِّجُمْلَةِ: ﴿مَنُ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْلَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ إِذْ قَدْ يَتَّجِهُ سُوَّالٌ:

لِمَاذَا حُرِمُوا الشَّفَاعَةَ إِلَّا بَعْدَ الْإِذْن؟

فَقِيْلَ: "ِلْأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّسْتَحِقُّ الشَّفَاعَةَ، وَرُبَمَا غَرَّتُهُمْ الظَّوَاهِرُ. وَ اللهُ يَعْلَمُ مَنْ يَّسْتَحِقُّهَا، فَهُوَ يَعْلَمُ مَا غَرَّتُهُمْ الظَّوَاهِرُ. وَ اللهُ يَعْلَمُ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا، فَهُوَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدَيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ. "۞

"ي (جمله) ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشُفُّعُ عِنْدَةٌ إِلَّا بِإِذُنِهِ ﴾ كسب كو

التحرير والتنوير ۱/۳ ۲۲۲.



<sup>🛭</sup> بعنی جس کے لیے شفاعت کی جائے۔

یعنی شفاعت کرنے والا۔

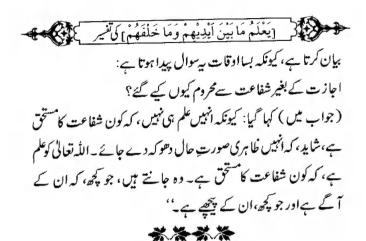

# [ولا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً } كَ تَفْير

# ﴿ وَ لَا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِهَا شَآءَ ﴾ کی تفسیر

جملے کے مفر دات کے معانی

ب: جملے کے معانی

ج: مخلوق كے علم كا كامل نه ہونا

m: جملے کا ماقبل سے تعلق

ا: جملے کے مفردات کے معانی

ا: [يُحِيطُونَ بشَّيْءٍ]: دوعلاء کےاقوال:

I: علامه ابوحيان اندلى لكصة بن:

"ٱلْإحَاطَةُ تَـقْتَضِى الْحَفُوْفَ بِالشَّيْءِ مِنْ جَمِيْع جَهَاتِه وَ الْإِشْتِمَالِ عَلَيْهِ. "٥

''[احاطه ] کا نقاضاتمام اطراف ہے چیز کوگھیرنا اور اس پرمشمل ہونا ہے'' II: علامه راغب اصفهانی نے تحریر کیا ہے:

"وَالْإِحَاطَةُ بِالشَّيْءِ عِلْمًا هِيَ أَنْ تَعْلَمَ وَجُوْدَهُ، وَجنسه، وَكَيْ فِيَّتُهُ، وَغَرْضَهُ الْمَقْصُوْدَ بِهِ، وَيِإِيْجَادِه، وَمَا يَكُونُ

<sup>1</sup> البحر المحيط 1/847.



# و لا يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَآءً إِي تَغْيرِ }

به، وَمِنْهُ. "٥

''کسی چیز کاعلم کے اعتبار سے احاطہ یہ ہے، کہ اس کے وجود،جنس، کیفیت ،غرض و غایت ، اس کی ایجاد ، اور وہ کس چیز کے ساتھ اور کس ہے ہوئی، (ان سب باتوں) کے بارے میں علم ہو۔''

٢: [مِّنُ عِلْبِهُ]:

مفسرین نے [علم] کے دومعانی بیان کیے ہیں: ا: یہاں [علم] سے مرادمعلوم ہے۔ **⊙** ب علم ہے مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کاعلم ہے۔ 🏵

#### ب: جملے کے معانی:

[علم] کے مذکورہ بالا دونوں معانی کے اعتبار سے جملے کے بھی درج ذیل دو معانی ہیں:

I: الله تعالی کی معلومات کے بارے میں کسی کو پچھے بھی علم نہیں ، ماسوائے اس کے ، جووہ خود ،کسی کو بتلا ئیں ۔

II: کوئی بھی اینے علم سے اللہ جل جلالہ کی ذات اور صفات کا احاطہ نہیں کرسکتا، سوائے اس کے، کہ جو وہ خوداس بارے میں ،اسے بتلا ئیں۔

الكرسي ص ١٧.
 الكرسي ص ١٧.



السفردات في غريب القرآن، مادة "حائط"، ص ١٣٦ ـ ١٣٧. الممليف في بيان كيا ب: ''جب کوئی خص کسی چیز کوایے قابو میں لے یا اس کاعلم اپن انتہا کو پہنچ جائے ،تو کہا جاتا ہے ، کہ اس نے اس چز كااحاط كيا ب-" (بحواله: زاد المسير ١/٤٠٣).

المحرّر الوحيز ٢٧٧/٢؛ وزاد المسير ٤/١٠٠؛ والتفسير الكبير ١١/٧؛ وتنفسير القرطبي ٢٧٦/٣؛ وكتاب التسهيل ١/٥٩/١ وتفسير البيضاوي ١٣٤/١؛ وتفسير الحلالين ص ٥٦؛ وتفسير أبي السعود ٢/٨١١؛ وفتح القدير ١/١١.



#### حارعلاء کے اقوال:

I: امام طبري لكھتے ہيں:

"لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ سِوَاهُ شَيْتًا إِلَّا بِمَا شَآءَ هُوَ أَنْ يُعْلِمَهُ، فَأَرَادَ، فَعَلَّمَهُ. "•

''ان کے علاوہ کوئی ایک بھی کسی بھی چیز کاعلم نہیں رکھتا، گرجس چیز کا وہ، اسے علم دینا پیند فرمائیں، تو وہ (اس کا) ارادہ فرمائیں اور اسے سکصلادیں۔''

II: قاضى ابن عطيه رقم طراز بين:

"لَا مَعْلُوْمَ لِأَحَدِ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ أَنْ يُعْلِمَهُ. "

'' کسی کو سچھ (بھی)معلوم نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اُسے جس چیز کاعلم دینا چاہیں۔''

III: حافظ ابن كثير في مدكوره بالا دونول معانى بيان كرتے بوئ قلم بندكيا ہے:
"لَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ مِّنْ عِلْمِ اللهِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا بِمَا أَعْلَمَهُ اللهُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا بِمَا أَعْلَمَهُ اللهُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا بِمَا أَعْلَمَهُ اللهُ عَلَى عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَطْلَعَهُ عَلَيْهِ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ لا يَطَّلِعُوْنَ عَلَى عِلْمِ شَيْءٍ مِنْ عِلْمِ شَيْءٍ مِنْ عِلْمِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهَ إِلَّا بِمَا أَطْلَعَهُمْ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَحْلُمُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ . " • • • •

"كوئى بھى الله تعالى كے علم كے بارے ميں كسى بھى چيز سے مطلع نہيں

<sup>@</sup> تفسير ابن كثير ٢/٣٣٢. غير الاخطريو: تفسير آية الكرسي ص ١٧.



۵ تفسير الطبري ٥/٣٩٧.

<sup>2</sup> المحرّر الوجيز ٢٧٧/٢.

<sup>🛭</sup> سورة طُلا / جزء من الآية ١١٠.

وتا، مگرجس چیزی الله عزوجل اسے خبردے دیں اور بتلادیں۔ ہوتا، مگرجس چیزی الله عزوجل اسے خبردے دیں اور بتلادیں۔ یہ بھی احمال ہے، کہ مرادیہ ہو، کہ وہ الله تعالیٰ کی ذات وصفات کے بارے میں کسی بھی چیز کے علم کے بارے میں اطلاع نہیں پاتے، مگرجس چیز کے بارے میں وہ انہیں آگاہ فرمائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿وَلَا یُحِیْطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [اورلوگوں کاعلم ان کا اصاطرنہیں کرسکتا]"۔

IV: شيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ لكهة بن:

(بِشَيْمٍ) هَـنِهِ نَكِرَةٌ جَآءَتْ فِيْ سِيَاقِ النَّفْيِ، فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى الْعُمُوْمِ.

(مِنْ) هُنَا تَبْعِيْضِيَّةٌ (مِنُ عِلْمِهِ) يَعْنِيْ مِنْ مَبَعْضِ عِلْمِهِ. هٰذَا فِيْهِ تَأْكِلْدٌ آخَرُ . •

[(بِشَيْءٍ) مِنْ كَ بعد (اسم) مكره ب،اس ليے عموم پر دلالت كرتا ہے۔ (مِنْ) يہال تبعيضيه ب (مِنْ عِلْمِه) لعنى ان كے بعض علم سے بيا يك اور تاكيد ب

اس طرح جملے کے معانی قریباً یہ ہوں گے:

وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی جھے کے بارے میں بھی ،کی بھی چیز کا احاط نہیں کرتے). وَاللّٰهُ تَعَالٰی أَعْلَمُ .

#### ج بخلوق کے علم کا کامل نہ ہونا:

اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے بعض لوگ سجھتے ہیں، کہ حضرات انہیاء عَیْظُمْ، بلکہ بعض صالحین بھی ،علم غیب رکھتے ہیں اور انہیں زیانتہ ماضی ، حال اور مستقبل کی ہر

اللالي البهية في شرح العقيدة الواسطية ١٤٤١-٢٤٥.



#### ا وَ لا يُحِيْظُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً إِلَّا بِمَا شَاءً عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

بات اور ہر چیز کے متعلق آگاہی ہوتی ہے۔ان لوگوں کا پیقصور آیت الکری کے اس جملے سے بکسر متصادم ہے۔

علاوہ ازیں، کتاب وسنّت کے متعدد شواہد اس تصور کی نفی کرتے ہیں۔ انہی شواہد میں سے گیارہ ذیل میں ملاحظہ فرمایئے:

ا: فرشتوں کو پیش کردہ چیزوں کے ناموں کاعلم نہ ہونا:

جب الله تعالی نے فرشتوں کوخردی، کہ وہ زمین میں خلیفہ بنارہے ہیں، تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ الله تعالی نے ان کا ردّ کرتے ہوئے فرمایا، کہ وہ جانتے ہیں اور فرشتے علم نہیں رکھتے۔ پھر الله تعالی نے فرشتوں کے زوبرو پیش کردہ چیزوں کے ناموں سے ان کی عدم آگاہی سے ان کی لاعلمی کوآشکارا کیا۔ قرآن کریم ٹیں الله تعالی نے باس الفاظ اس واقعہ کو بیان فرمایا:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْارْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْ الَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ. وَقَالُوْ النَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ. وَ نُصَبِّحُ بِعَمْدِكَ وَنُقَلِّ سُ لَكَ قَالَ إِنِّي اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ. وَ نُصَبِّحُ بِعَمْدِكَ وَنُقَلِّ سُ لَكَ قَالَ إِنِّي اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ. وَ عَلَمَ الْمَلْيَكَةِ فَقَالَ عَلَمَ الْمَلْيَكَةِ فَقَالَ الْمَلْكِكَةِ فَقَالَ اللَّهُ الْمَلْكِكَةِ فَقَالَ اللَّهُ الْمَلْقِينَ. قَالُوا الْمَلْكِكَةِ فَقَالَ اللَّهُ الْمَلْكِكَةِ فَقَالَ اللَّهُ ال

• سورة البقرة / الآيات ٣٠-٣٣.



المن ايك جانشين بنانے والا ہوں۔'' ميں ايك جانشين بنانے والا ہوں۔''

انہوں نے عرض کیا: ''کیا آپ اُسے (جانشین) بنا کیں گے، جواس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا اور ہم آپ کی حد کے ساتھ آپ کی تبدیح اور آپ کی یا کیزگی بیان کرتے ہیں۔''

(الله تعالی نے) فرمایا:'' بے شک میں جانتا ہوں، جوتم نہیں جانتے۔'' اور انہوں (یعنی الله تعالی) نے آ دم۔ مَلاِئلاً۔ کوتمام نام سکھلا دے، پھر انہیں (یعنی ان چیزوں کو، جن کے نام سکھلائے گئے تھے)،

فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فر مایا: '' مجھے اُن کے نام بتلاؤ، اگرتم سچے ہو۔''

انہوں نے عرض کیا: ''آپ (ہرعیب سے) پاک ہیں۔ ہمیں تو اُس کے سوا کچھ علم نہیں، جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ یقیناً آپ ہی خوب جاننے والے میں۔''

انہوں ( لیعنی اللہ تعالیٰ ) نے فرمایا:''اے آ دم!انہیں اُن (چیزوں ) کے نام بتاؤ''

پس جب انہوں نے انہیں اُن (چیزوں) کے نام بتادیے، (تو) انہوں (یعنی الله تعالیٰ) نے فرمایا: ''کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا: '' بے شک میں آسانوں اور زمین کے غیب (یعنی ہر پوشیدہ چیز اور ہر چھپی ہوئی بات) کو جانتا ہوں اور میں جوتم ظاہر کرتے اور جوتم چھپاتے ہو، اسے (بھی) جانتا ہوں۔'']

ان آیات شریفه میں ہم دیکھتے ہیں، کہ حضرت آدم عَلَیْلاً نے چیزوں کے ناموں کی خبر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نام سکھلا دئے تھے۔ فرشتے ان ناموں سے

#### اوَ لا يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِن عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَآءً ] كَاتْفِير }

بِخبررہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نام نہیں سکھائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سی فرمایا: ﴿ وَ لَا یُحِیْطُونَ ہِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِہَا شَآءَ ﴾ [ترجمہ: وہ ان کے علم سے کی چزکا اعاط نہیں کرتے، مگر جووہ جاہیں)۔

[ ترجمہ: وہ ان کے ہم سے فی چیز کا اعاطر میں کرتے ، معر جووہ عام ہیں )۔ ۲: چِوں کا سلیمان عَالِیٰلگا کی موت سے بے خبر رہنا:

جن حکم الہی سے حضرت سلیمان غلیظ کی خدمت میں گئے رہتے تھے۔ وہ ان کے حسب تھم عمارتیں تغییر کرتے۔اللہ تعالی نے حضرت سلیمان عَلینظ کوفوت کیا، توایک طویل مدت تک وقول کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ اس ساری مدّت میں وہ حضرت سلیمان عَلینظ کے پہلے سے تھم کردہ کام میں مجتے رہے۔ جب اُنہیں اُن کی وفات کاعلم ہوا، تو انہوں نے ازراہ تاسف کہا، کہ اگر انہیں غیب کاعلم ہوتا، تو وہ رُسوا گن عذاب میں ندر ہے۔اللہ عز وجل نے اس واقعہ کا بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے:

﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنُ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبَّهُ وَمَنْ يَّزِغُ مِنْهُمْ عَنُ آمُرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَنَابِ السَّعِيْرِ. يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاهُمْ عَنُ آمُرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَنَابِ السَّعِيْرِ. يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّ عَارِيْبَ وَ تَهَايْيُلُ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَ قُلْيُلًا مُنْ عَبَادِي قَدُوْدَ شُكُرًا وَ قَلِيلًا مِنْ عِبَادِي قَدُودُ شُكُرًا وَ قَلِيلًا مِنْ عِبَادِي قَدُودُ شُكُرًا وَ قَلِيلًا مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهَ إِلَّا الشَّكُورُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهَ إِلَّا كَالَهُ لَكُونَ اللَّهُ عَلَى مَوْتِهَ الْمَوْتَ مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهَ إِلَّا كَاللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتَ مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهَ إِلَّا كَاللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتَ مَا ذَلَا الْمُعْلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَوْتِهَ إِلَى اللَّهُ عَلَى مَوْتِهَ إِلَّ لَوْ كَالْمُولُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى مَوْتِهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْلُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْتَ مَنْ الْمُعْلَى مَا الْمُعِيْنَ فَى الْمَعْلَى اللَّهُ مُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالِ الْمُعْلِي الْمَلُونَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُولُونَ الْمُعَلِي فَيْ الْمَالِي الْمُعَلِي فَيْ الْمَالِ الْمُعَلِي فَيْ الْمُعَلِي فَيْ الْمَالِ الْمُعَلِي فَيْ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمَالِ الْمُعْلَى الْمَالِي الْمُعَلِي الْمَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمِنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي

<sup>•</sup> سورة سباء / الآيات ١٢\_١٤.



﴿ وَلا بُحِيظُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً اِكَالَيْمِ } بری بری عارتیں، مجتبے، حوضوں جیسے لکن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیکیں بناتے تھے۔ (ہم نے کہا:)''اے آل داؤد! شکر اداکرنے کے لیے عمل کرداور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔''

پھر جب ہم نے ان پرموت کا فیصلہ کیا، تو ان کی موت کی خبر انہیں زمین کے کیڑے (انہیں زمین کے کیڑے (یعنی دیمک) کے سواکسی نے نہیں دی، جو ان کی لاٹھی کھا تا رہا۔ پس وہ جب گر پڑے، تو جنوں کی حقیقت کھل گئ، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے ، تو اس رسواکن عذاب میں مبتلا ندر ہے۔ ]

حافظ ابن كثير لكصة بين:

'الله تعالیٰ نے سلیمان عَلیْش کی موت کی کیفیت کو بیان کیا، نیز یہ بھی ہتلایا، کہ الله تعالیٰ نے کس طرح، مشقت والے کاموں میں ان کے لیے مسلح کردہ بخوں سے ان کی موت کو بخفی رکھا۔ وہ اپنی چھڑی پر فیک لگائے، مسلح کردہ بخوں سے ان کی موت کو بخفی رکھا۔ وہ اپنی چھڑی پر فیک لگائے، ایک لمبی مدت تک مسلس اور ابن عباس بنا پھڑی ہوئے علماء کے بقول قریباً ایک سال تک سسکھڑے رہے۔ جب اس چھڑی کو دیمیک نے کھالیا، تو وہ کمزور ہوکر زمین پر گرگئی، تو معلوم ہوگیا، کہ وہ تو ایک طویل مدت پہلے فوت ہوگئے تھے۔ اس طرح چوں اور انسانوں کے ایک طویل مدت پہلے فوت ہوگئے تھے۔ اس طرح چوں اور انسانوں کے لیے بھی واضح ہوگیا، کہ بلاشہ جن علم غیب نہیں رکھتے۔ ان کا اپنے بارے میں غیب کا علم رکھنے کا گمان کرنا اور لوگوں کو اس بارے میں وہم میں فیان، درست بات نہیں ہے۔'' 🕈

m: آ دم عَلَيْتِلَةَ اور امال حواء كاشيطان كے دهو كے ميں آنا:

الله تعالى نے حضرت آ دم مَلينظ اور امال حواء كو ايك درخت كے قريب جانے



نفسير ابن كثير ١/٣٥.

#### اوَ لا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَآءً } كَاتْسِر }

ے منع فر مایا۔ شیطان ان دونوں کے پاس اپنی محبت، مودّت، اخلاص اور خیرخواہی کا اظہار کرتے ہوئے آیا۔ اس درخت کے کھل کے فوائد بیان کرتے ہوئے اسے کھانے کی ترغیب دی۔ وہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت سے کھانے، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عمّاب آیا۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الا عراف میں درجے ذیل الفاظ میں فرمایا ہے:

﴿ وَيَاٰدُمُ اسْكُنُ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا هٰنِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِينَ. فَوسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَاؤُرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَ قَالَ مَا الشَّيْطُنُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَاؤُرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهُكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰنِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ الْوَتَكُونَا مِنَ النَّهِمِينَ . فَلَاهُمَا مِنَ النَّهِمُ وَقَالَهُمَا اللّهُ مَرَةَ بَكَتَ لَهُمَا لَوْنَ النّهِمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُوالِقُهُمَا عَنْ يَلْكُمَا الشَّيْطُنَ لَكُمَا عَلُوهُ مُّبِينً . قَالَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَا عَنُ يَلْكُمَا عَنْ يَلْكُمَا اللَّهُ مُلَا عَلُولُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

[اوراے آ دم! تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو۔ پس دونوں جہاں سے چاہو، کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، کہ دونوں ظالموں میں سے ہوجاؤ گے۔

پھر شیطان نے اُن دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا، تا کہ وہ اُن کے لیے، ان کی چھیائی گئ شرم گا ہوں کو ظاہر کردے اور کہا: ' 'تم دونوں کے رب نے،

سورة الأعراف / الآيات ١٩ ٢٣-٢٢.



و لا يُحِيْظُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً إِكَانَعِيرٍ }

مهمیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے، کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤیا (جنت میں) ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہوجاؤ۔'' اور اُس نے ان دونوں سے قتم کھا کر کہا: '' بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیرخواہوں میں سے ہوں۔''

پی اُس نے اُن دونوں کو دھوکے سے پنچا تارلیا، پھر جب دونوں نے
اس درخت کو چکھا، تو ان کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر ہوگئیں اور دونوں
جنت کے چقوں سے لے کراپٹے آپ پر چپکانے لگے اور ان دونوں کو
ان کے رب نے آ واز دی: ''کیا میں نے تم دونوں کو اُس درخت سے منع
شہیں کیا تھا اور تم دونوں سے (نہیں) کہا تھا: ''بیششلیان تم دونوں
کا کھلا دشمن ہے۔''

دونوں نے کہا:''اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں سے ضرور ہوجا کیں گے۔]

سورة بقره ميں ہے:

[ تو شیطان نے دونوں کو اُس سے پھسلا دیا، پس اُنہیں وہاں سے نکال دیا، جہاں وہ تھے اور ہم نے کہا:

''اتر جاؤ،تم سے بعض ، بعض کا دشمن ہے۔تمہارے ہی لیے زمین میں ایک

<sup>🛈</sup> سورة البقرة / الآية ٣٦.



# اوَ لا يُجِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ إِلَى اللَّهِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ إِلَى اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عِلْمِهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عِلْمِهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ إِلَى اللَّهِ عِلْمَ عِلْمِهِ عِلْمَ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ إِلَى اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ إِلَى اللَّهِ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً إِلَى اللَّهِ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً إِلَى اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِهِ إِلَّا إِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِهِ إِلَّا إِلَيْهِ عِلْمِهِ إِلَّهِ إِلَّهِ عِلْمِهِ إِلَّا إِلَّهُ عِلْمِهِ إِلَّا إِلَّهُ عِلْمِهِ إِلَّهِ عِلْمِهِ إِلَّهِ عِلْمِهِ إِلَّا إِلَّهُ عَلَيْهِ عِلْمِهِ إِلَّهِ عِلْمِهِ إِلَّا إِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِهِ إِلَّا إِلْمَا شَاءً إِلَّا إِلَّهُ عِلْمِهِ إِلَّهِ عِلْمِهِ إِلَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِهِ إِلَّا إِلَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا إِلَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ إِلَّهِ عِلْمُ عِلْمِ إِلَّا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلْمِ إِلَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْ

وقت تک تھم نااور فائدہ اٹھانا ہے۔'' ]

اگر حصرت آ دم عَالِيلُهُ اور امال حواء کو شيطان کے مخفی مکر کی خبر ہوتی ، تو وہ اس کی حجموثی خیر خواہی سے دھوکا نہ کھاتے اور نہ ہی ممنوعہ درخت کا پھل کھا کر پریشان ہوتے۔

الله تعالیٰ کی خلی الله تعالیٰ حضرت نوح عَلیٰ الله عن الله تعالیٰ کے حضور فریاد کی بارے میں الله تعالیٰ کے حضور فریاد کی بارے میں الله تعالیٰ کے حضور فریاد کی بارک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ان کی جانب سے شدید ناراضی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ نَادُی نُوحٌ وَ بَّنَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الْبَنِي مِنُ اَهْلِی وَ إِنَّ وَ عَلَیْ الله وَ الله

[اور نوح - عَلَيْنَا - نے اپنے رب کو پکارا اور کہا: "اے میرے رب! بے شک میرا بیٹا میر ے گھر والوں میں سے ہے۔ اور یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سی ہے اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں۔" انہوں نے فر مایا: "اے نوح! بلاشبہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ در حقیقت وہ (یعنی اس کے) کام خراب ہیں۔ پس مجھ سے اس بات کا سوال نہ سیجیے، جس کا آپ کو پچھام نہیں۔ بے شک میں آپ کو بات کا سوال نہ سیجیے، جس کا آپ کو پچھام نہیں۔ بے شک میں آپ کو بات کا سوال نہ سیجیے، جس کا آپ کو پچھام نہیں۔ بے شک میں آپ کو

<sup>🛭</sup> سورة هود ـ ﷺ ـ / الآيات ٥٤ ـ ٤٧.



نفیحت کرتا ہوں، کہ آپ جاہلوں میں سے ہونے سے بازر ہیں۔''
انہوں نے عرض کیا: ''اے میرے رب! بے شک میں آپ سے پناہ
چاہتا ہوں، کہ آپ سے اس بات کا سوال کردں، جس کا مجھے کچھالم نہ ہو
اور اگر آپ نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فر مایا، تو میں خیارہ پانے
والوں میں سے ہوجاؤں گا۔''۲

اگر حضرت نوح مَلْاِئِلًا کواپنے بیٹے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں صورتِ حال اور اپنی فریاد کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی ہونے والی ناراضی کا پہلے سے علم ہوتا، تو وہ اس بارے میں بھی لب کشائی نہ کرتے۔

دومفسرین کے اقوال

ا: شيخ سعدي لکھتے ہيں:

"وَدَلَّ هٰلَذَا عَلَى أَنَّ نُوْحًا \_ عَلِي الله لَهُ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِأَنَّ سُوَّالَهُ لِرَبِّهِ فِي نَجَاةِ ابْنِهِ مُحَرَّمٌ . "٥

'' بیاس بات پر دلالت کرتا ہے، کہ بلاشبدنوح مَلاِ الله کو بالکل علم نہیں تھا، کدا پنے بیٹے کی نجات کے سلسلے میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور، ان کا سوال حرام تھا۔''

٢: حافظ صلاح الدين يوسف رقم طرازين:

''اس سے معلوم ہوا، کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے، جتنا وجی کے ذریعے سے الله تعالیٰ اسے عطا فرمادیتا ہے۔ اگر حضرت نوح۔ مَالِيٰلاً۔ کو پہلے سے علم ہوتا، کہ ان کی درخواست کی پذیرائی نہیں ہوگی، تو یقینا وہ اس سے اجتناب فرماتے۔''ہ

تبسير الكريم الرحض ص ٣٨٣.
 تفسير أحسن البيان، ص ٢٩٦، ف٣.



#### وَلا يُجِبْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَاءً ] كَانْفير }

۵: ابراہیم مَالِنا کا، نتیج سے بے خبر، بیٹے میٹیا کے ذبح کی خاطر، مستعد ہونا: حضرت ابراہیم خلیل مَالِنا حکم اللی کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹے کو ذبح کرنے کی خاطر تیار ہوئے۔خوش نصیب بیٹا بھی اس قربانی کے لیے آ مادہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو باپ

ستجديني إن شاء الله مِن الصابِرِين. قله السله ولله لِلْجَبِيْنِ. وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا إِبْرُهِيْمُ. قَلْ صَدَّقُت الرُّوْيَا إِنَّا كَالْجَبِيْنِ. وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا إِبْرُهِيْمُ. وَلَا صَدَّقُت الرُّوْيَا إِنَّا كَالْلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. إِنَّ هُنَا لَهُوَ الْبَلَآءُ الْمُبِيْنُ. وَفَلَيْدَاهُ بِنِبْحِ عَظِيْم. وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ. سَلامٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ. سَلامٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ. سَلامٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ. سَلامٌ عَلَيْهِ فِي الْمُحْسِنِيْنَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُحْسِنِيْنَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ • الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ • اللهُ وَمِنْ عَبَادِنَا عَلَيْهِ فِي اللهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللهُ وَمِنْ عَبَادِنَا عَلَيْهِ فِي الْمُحْسِنِيْنَ. ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

[ پھر جب وہ ( بچہ ) ان ( بعنی ابراہیم مَالِیٰٹا) کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پھڑے گیا، تو انہوں نے کہا:''اے میرے چھوٹے بیٹے! بےشک میں خواب میں دیکھتا ہوں، کہ واقعی میں تنہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو، تمہاری کیا رائے ہے؟''

انہوں (بیٹے) نے کہا:''اے میرے باپ! آپ کو جو تھم دیا گیا ہے، کر گزریئے۔اگر الله تعالی نے چاہا، تو آپ ضرور مجھے مبر کرنے والوں میں یا کیں گے۔''

سورة الصآفات / الآيات ۲۰۱۱،



وَلا يُحِيْظُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً إِلَّ الْمِمْ اللَّهُ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً إِلَّا لِمُعَا سَاءً إِلَّا لِمُعَا سَاءً إِلَّا لِمُعَا سَاءً إِلَّا لِمُعَا سَاءً إِلَّا لِمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

پس جب وہ دونوں مطیع و فرماں بردار ہوئے اور انہوں نے پیٹانی کی ایک جانب انہیں ( یعنی بیٹے کو ) گرایا اور ہم نے انہیں آ واز دی، کہا ۔ ابراہیم! واقعی تم نے خواب سے کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزادیے ہیں۔

بلاشبه يمى تويقييناً كلى آزمائش بـ

اور ہم نے ان (لیعنی ذرج کیے جانے والے بیٹے) کے فدیے میں ایک بہت بڑا ذہجہ دیا۔

اور پیچیے آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات چھوڑ دی،

"ابراجيم-عَلَيْظا- پرسلام هو-"

ہم ای طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔

بلاشبهوه جارے مومن بندول میں سے تھا۔]

اگر حضرت ابراہیم عَلیْلا کو پہلے سے اس بات کاعلم ہوتا، کہ ان کا بیٹا ذرج نہیں ہوگا اور اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا ذہیجہ قربان کیا جائے گا، تو اس سارے قصے میں ان کی عظمت کی کیا بات رہ جاتی ہے؟ بھر ان کا اپنے لخبِ جگر کو ذرج کرنے کی غرض سے سب کچھ کہنا اور کرنا ۔۔۔۔۔معاذ اللہ ۔۔۔۔کیا حیثیت اختیار کرجائے گا؟

علاوہ ازیں اس سے بیہ حقیقت بھی خوب واضح ہوتی ہے، کہ حضراتِ انبیاء و رسل ﷺ کی عزت وتو قیرربِ قدّ وس کی بیان کردہ بات میں ہے، نہ کہ اس کے برعکس الٹی با تیں بنانے میں۔

۲: یوسف کے ٹھکانے اور کیفیت کے متعلق یعقوب عیالہ کی لاعلمی:
 برادرانِ یوسف عَالِیلا نے انہیں وھو کے سے اپنے باپ حضرت یعقوب عَالِیلا کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ جُد انی کی مدّ ت طویل ہوگئی۔ فراق کے غم میں نی باپ اس

HO (1.17)

وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً } كُلْفِيرٍ }

قدرروئے، کہ بینائی ختم ہوگی۔ دکھ اور افسوں کی شدّت کا بیام تھا، کہ قریب تھا، کہ وہ خودختم ہوجاتے۔ اس سارے عرصے میں انہیں اپنے نورچثم کے بارے میں پچھ خبر نہیں تھی، کہ وہ کہاں اور کس حالت میں ہے؟ قرآنِ کریم میں حضرت یعقوب مَالِیٰ آلی اس کرب ناک کیفیت کا نقشہ بایں الفاظ کھینچا گیا ہے:

﴿وَ تَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قَالَ يَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَ الْيَضَّتُ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ. قَالُوا تَالله تَفْتَوُا تَلُكُو يَوسُفَ حَتَّى تَكُونَ مِنَ الْهُلِكِيْنَ. قَالَ إِنَّهَا اَشُكُوا حَتَّى تَكُونَ مِنَ الْهُلِكِيْنَ. قَالَ إِنَّهَا اَشُكُوا مَتَّى تَكُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ • بَيْنَ وَ حُزْنِيْ إِلَى اللهِ وَ اعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ • يَقِيلُ اور انهول نے ان (يعن الله بيول) سے مُنه پيرليا اور كها: " لها انسوس يوسف (كي جدائي) يُ

اورغم سے ان کی دونوں آ تکھیں سفید ہوگئیں اور وہ اپنا درد وغم دل میں چھیائے رہتے تھے۔

انہوں (یعنی بیٹوں) نے کہا: ''الله تعالیٰ کی قتم! آپ یوسف کو ای طرح یا دکرتے رہیں گے، یہاں تک کہ گل کر مرنے کے قریب ہوجائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں ہے ہوجائیں گے۔''

انہوں (لیعنی حضرت لیقوب مَالِیلاً) نے کہا: ''میں اپنے درد وغم اور حُون واَلَم کا شکوہ اللّٰہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہوں اور اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے جانتا ہوں، جو کہتم نہیں جانتے۔]

اگر حضرت بعقوب کو اپنے بیٹے ..... ﷺ کی جگہ اور حیثیت و کیفیت کاعلم ہوتا ، تو ان کی حالت اس سے پیسرمخلف ہوتی۔

٨٦-٨٤ سورة يوسف علي / الآيات ٨٦-٨٤.



٤: موي مَالِيلًا كالحيفري كي سانب اليي حركت و كيوكر بها كنا:

حضرت موی مَلَیْن کو علنے والے معجزات میں سے ایک بیرتھا، کہ جب وہ اپنی چھڑی کوز مین پر چھنکتے ، تو وہ حرکت کرتے ہوئے سانپ کی طرح دکھائی ویت جب موی مَلَیْن کے خوف زدہ ہوکر بھاگ موی مَلَیْن نے اپنی چھڑی میں پہلی مرتبہ بیرتبدیلی دیکھی، تو وہ خوف زدہ ہوکر بھاگ الشے ۔ اللہ تعالی نے انہیں واپس آنے کا حکم دیا اور ڈرنے سے منع فر مایا۔ اس قصے کا ذکر قرآن کریم میں درج ذیل الفاظ میں کیا گیا ہے:

﴿ وَ أَنُ الْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاهَا تَهُتَزُ ۚ ثَكَانَّهَا جَآنُّ وَّلَٰى مُدُبِرًا وَّ لَمُ مُدُبِرًا وَّ لَمُ يُعَقِّبُ لِمُوسَى اَقْبِلُ وَ لَا تَخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِيْنَ ﴾ • لَمُ يُعَقِّبُ لِمُوسَى اَقْبِلُ وَ لَا تَخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِيْنَ ﴾ • ["اورآپاييلائي المُحين زيمن يروال ديجيه"

پس جب انہوں نے اسے بلتے ویکھا، جسے کوئی سانپ ہو، تو پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑے اور پیچھے مڑ کر (بھی) نہیں ویکھا، (تو آ واز آئی):''ا مویٰ! ادھر آ ہے اور ڈریئے نہیں۔ بلاشبہ آپ امن والوں میں سے بیں۔'' ]

اگر حضرت موٹیٰ عَالِیٰلا کوغیب کاعلم تھا، تو پھر چھٹری کی تبدیلی پرخوف ز دہ ہوکر بھا گنے کا کیا جواز رہ جا تا ہے؟

٨: سليمان عَالِينًا كامد مدى غير حاضرى كسبب كونه جاننا:

حضرت سلیمان عَلِیْلاً نے پرندوں کی حاضری لگائی، تو ہد ہد کو غائب پایا۔ سخت غضب ناک ہوئے اور فیصلہ فر مایا، کہ اگر ہد بدغیر حاضری کا معقول عذر پیش نہ کرسکا، تو وہ اسے شدید سزا دیں گے۔ وہ ہد ہدکی غیر حاضری کے سبب سے کممل طور پر بے خبر تھے۔ درج ذیل آیات میں اس قصے کو بیان کیا گیا ہے:

سورة القصص / الآية ٣١.



المُ اللُّهُ اللَّهُ يُعِطُونَ بشيء مِّنْ عِلْمِهُ إِلَّا بِمَا شَاءً } كَاشِير عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالِلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا آرَى الْهُدُهُدَ آمُر كَانَ مِنَ الْغَآ يُبِينَ. لَاعَنِّبَنَّهُ عَنَابًا شَدِينًا اَوْ لَاذُبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بسُلُطَ أَن مُّبين . فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطُتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَلٍ ابنَبَإِيَّقِيُن. اِنْيي وَجَلتُّ امُرَاَّةً تَهُلِكُهُ مُ وَاُوْتِيتُ مِن كُلَّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ. وَجَدُتَّهَا وَقَوْمَهَا يَسُجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشُّيطَانُ آعَمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السَّبيل فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ. الَّا يَسْجُدُوْا لِلَّهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبُءَ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اَللَّهُ لَآ اِلْهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيُنَ. اذْهَبْ بِكِتَابِي هٰنَا فَٱلْقِهُ اِلَيْهِمُ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُ فَانظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ •

[اور انہوں (لیعنی سلیمان مَالِیلاً) نے پرندوں کی جانچ پڑتال کی، تو کہا: '' مجھے کیا ہے، کہ میں فلان ہد ہد کونہیں و کیور ہا؟ یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے؟

یقیناً میں اسے ضرور بہت بخت سزا دول گایا ہے شک میں اسے ضرور ذرج کے کردول گایا لاز ما وہ میرے سامنے واضح عذر پیش کرے گا۔'' اُس ( یعنی ہد ہد ) نے تھوڑی دیر بعد حاضر ہوکر کہا:'' میں ایک ایسی چیز کی خبر آپ کے خبر لایا ہوں، جس کی آپ کوخبر نہیں اور میں سباکی ایک یقینی خبر آپ کے خبر لایا ہوں، جس کی آپ کوخبر نہیں اور میں سباکی ایک یقینی خبر آپ کے

پاس لا يا ہوں۔

<sup>🗗</sup> سورة النمل / الآيات ٢٠ ـ ٢٨.



او کا برجیطون بشیء مِن عِلْمِه اِلَّا بِهَا شَاءً اِ کَاتَمِیر کَاتُور کَالِی بِهَا شَاءً اِ کَاتَمِیر کَالِی بِهِ اللهِ بِهِ بِلا شَبِهِ بِلِی بِهِ اوراس بِر حکومت کررہی ہے اوراس بر حکومت کررہی ہے اوراس بر حکومت کررہی ہے والا ہے۔
میں نے اُسے اوراس کی قوم کو، اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر، سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا اور شیطان نے اُن کے اعمال کو اُن کی نگاہوں میں خوبصورت بنایا ہے۔ سو (اس طرح) اُس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، پیل وہ ہدایت نہیں پاتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، جو آسانوں اور زمین میں چھی چیزوں کو نکا لئے ہیں اور جو (ان باتوں کو) جانتے ہیں، جنہیں تم پوشیدہ رکھتے ہو، اور جنہیں تم ظاہر کرتے ہو۔ جانتے ہیں، جنہیں تم نوشیدہ رکھتے ہو، اور جنہیں تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ،ان کے سواکوئی معبور نہیں ، وہ اس عرش عظیم کے رب ہیں۔'' اللہ تعالیٰ ،ان کے سواکوئی معبور نہیں ، وہ اس عرش عظیم کے رب ہیں۔'' انہوں نے کہا: ''عنقریب ہمیں دیکھیں گے، کہ کیا تم نے سے بولا یا تم انہوں بیل ہیں۔' جھوٹوں ہیں سے ہو؟

میری پیچٹی لے جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو، پھران سے الگ ہوجاؤ اور دیکھو، کہ دہ کیا جواب دیتے ہیں؟'']

اگر حضرت سلیمان عَالِیٰلاً کوغیب کاعلم ہوتا ،تو وہ ہد ہد کی غیر حاضری پر ناراض نہ ہوتے اور نہ ہی اس کے غیر حاضری کے معقول عذر نہ پیش کرنے کی صورت میں اسے عذاب دینے یا ذبح کرنے کا فیصلہ کرتے۔

حضرت سلیمان عَالِیٰ کے علم غیب نہ جاننے کی تا سُیراس بات سے بھی ہوتی ہے، کہ ہدیدنے ان سے کہا:



# ارَ لا يُحِيْظُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً إِلَّا نِمِيْطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً إِلَّا نُعِيرًا

علامة وطبى لكھتے ہيں:

"أَيْ عَلِمْتُ مَا لَمْ تَعْلَمْهُ مِنَ الْأَمْرِ. فَكَانَ فِيْ هٰذَا رَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: "إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ. "•

﴿قَالَ سَنَنظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِينَنَ. اذْهَبْ بِكِتَابِي هُنّا فَالْقِيهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ هُنّا فَالْقِيهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ إنهول نے کہا: ''جم عنقریب دیکھیں گے، کہتم نے سی بولا یا تم جموٹوں میں سے ہو؟ میری یہ چھی لے جا وَاوران کی طرف وَال دو، پھران سے الگ ہوجا وَاورد کیمو، کہوہ کیا جواب دیتے ہیں؟'' ] علم غیب رکھے والاتو اس طرح کی گفتگونیس کرتا۔

9: یونس مَالِیل کا الله تعالی کے گرفت تنگ نه کرنے کا سمجھ کر ناراض ہوکر چلے جانا:
حضرت بونس مَالِیل کی قوم نے رعوت حق کو قبول نه کیا، تو انہوں نے عذاب اللی
آنے کی دھمکی دی اور خود الله تعالی کے حکم کے بغیر ہی، ناراض ہوکر وہاں سے چل
دیے۔ جس پر الله تعالی نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنادیا۔ ای

﴿ وَذَا النُّونِ إِذُنَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظُنَّ أَنُ لَّنُ نَّقُيرَ عَلَيْهِ

<sup>🛈</sup> تفسير القرطبي ١٣/١٨١.

<sup>🛭</sup> للاخلة بو: تفسير أحسن البيان ص ٤٣١، ف. تيزيرُ ميني سورة الصآفات / الآيات ١٣٩ ـ ١٤٦.

وَ لا يُحِيْطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً } كَالْمِيكَ فَنَادُى فِي الظُّلُمْتِ آَنُ لَّا إِلْهَ إِلَّا آنْتَ سُبُحنَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظُّلُويُنَ. فَاسُتَجَبُنَا لَهُ وَ نَجَيْنُهُ مِنَ الْغَمِّرِ وَ كَلْلِكَ مُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ • فَاسُتَجَبُنَا لَهُ وَ نَجَيْنُهُ مِنَ الْغَمِّرِ وَ كَلْلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ • فَاسُتَجَبُنَا لَهُ وَ نَجَيْنُهُ مِنَ الْغَمِّرِ وَ كَلْلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ •

[اور مچھلی والے (یعنی حضرت یونس مَلَائِلاً) کو (یاد کرو)، جب وہ ناراض ہوکر چل دیے، تو سمجھے، کہ ہم ان پر گرفت تنگ نہیں کریں گے، تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا، کہ آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ (ہرعیب سے) پاک ہیں۔ یقینا میں ظلم کرنے والوں سے تھا۔

سوہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کونجات دیتے ہیں۔ آ

اگر حضرت یونس مَلاِنگا کو پہلے ہے علم ہوتا ، کہ ناراض ہوکر بہتی ہے چلے جانے پر اللّٰہ تعالیٰ انہیں اندھیروں میں گرفتار کر دیں گے ، تو وہ ایسا قدم بالکل نہ اٹھاتے ۔

ا بیسیٰ عَالِیلًا کانفسِ اللی میں موجود بات نہ جاننے کا اقرار واعلان: روزِ قیامت الله تعالیٰ حضرت عیسیٰ عَالِیلًا سے پوچیس گے، که کیا انہوں نے لوگوں کو بی تھم دیا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کوچیوڑ کر انہیں اور ان کی والدہ کو معبود بنالیں؟

حضرت عیسیٰ عَالِیٰلًا کی جانب سے اس سوال کے جواب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَالَ سُبُحْنَكَ مَا يَكُونُ لِئَ آنُ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَلُ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ لَا اَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْعُيُوبِ

🗗 سورة المآئدة / جزء من الآية ١١٦.

📭 سورة الأنبيآء/ الآيتين ٨٧\_٨٨.



[انہوں نے عرض کیا: ''آپ (ہرعیب سے) پاک ہیں۔ میرے لیے انہوں نے عرض کیا: ''آپ (ہرعیب سے) پاک ہیں۔ میرے لیے مناسب ہی نہیں، کہ میں وہ بات کہوں، جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا، تو یقینا آپ تو اسے جانتے ہوتے۔ جو میرے نفس میں ہے، آپ جانتے ہیں۔ جو آپ کے نفس میں ہے، میں نہیں جانا، یقینا آپ ہی تو سب چھپی باتوں کو پوری طرح جانے والے ہیں۔'']

ا: دْ اكْتُرْمْحِمُ لْقَمَانْ سَلْقَى لَكُصْتَهُ بِينَ :

دومفسر بن کے اقوال:

آیت کے اس حصہ میں اس بات کا بھی اعتراف واعلان ہے، کہ غیب کی باتر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں انبیاء اور غیر انبیاء ہجی برابر ہیں۔ انبیاء کو بھی غیب کی وہی باتیں معلوم ہوتی تھیں، جو بذر بعد دحی انہیں بتائی حاتی تھیں۔ •

۲: حافظ صلاح الدين يوسف رقم طراز بين:

'' حضرت عيسى مَالِيلا كتنے واضح الفاظ ميں اپنی بابت علم غيب كی نفی فرما مد ''ه

رہے ہیں۔"ہ

اا: آ مخضرت طنی این کارادہ قبل سے بلانے والوں کی طرف ستر صحابہ و جھیجنا:
رعل، ذکوان، عصیہ اور بنولیان قبائل نے اپنے دشمن کے خلاف تعاون کے
بہانے رسول اللہ من کی کی ارخواست کی، تو آ مخضرت من کی آت ان کی
نفرت کی غرض سے ستر قاری صحابہ و کی تھیں، لیکن ان قبائل نے حضرات صحابہ کو جھیا، لیکن ان قبائل نے حضرات صحابہ کو دھوکے سے شہید کردیا۔

<sup>2</sup> تفسير أحسن البيان، ص ١٦٤، ف٤.



الما تظريمو: تيسير الرحمان ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤، حاشيه (١٤٢) باختصار.

#### وَلا يُجِينُطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً إِلَّا لِمَا شَاءً إِلَّا لِمَا شَاءً إِلَّا لِمَا

ا ہام بخاری نے حضرت انس ڈٹائٹۂ سے روایت نقل کی ہے، کہ

(جب) نبی کریم مضطَّقَیَّ کو بیه خرچینی، تو ایک ماه تک (نمازِ) مجع میں عرب کے قبائلِ رعل، ذکوان، عُصَیَّ اور بنولحیان پر (بددعا کی خاطر) تنوت (نازله) پڑھتے رہے۔' ہ

اگرآ مخضرت مِشْ َ اَلَيْ الله على بهوتا، كدد ثمن كے خلاف الداد طلب كرنے كر آخر الله كرنے كاف الداد طلب كرنے كى بہانے بلاكر، آنے والے صحابہ كو، وہ قبائل دھوكے سے قبل كرديں كے، تو كيا چر آنخضرت مِشْنَعَ اَلَيْ الله عَمْر قارى ساتھيوں كوان كى طرف روانه كرتے؟ ربّ كعبه كى فتم! آنخضرت مِشْنَعَ اِلْمُ الله نه كرتے۔

اگر کوئی شخص سے کہے، کہ آنخضرت منطق آن کو پہلے ہی اس کاعلم تھا، تو پھر ..... معاذ الله ...... آنخضرت منطق آن کے انہیں ارسال کرنے کو کیا نام دیا جائے گا؟ ایسا کہنے والا آنخضرت منطق آن کی بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔

صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع، ورعل وذكواك، وبترمعونة، ......
 رقم الحديث ٢٠٠٠، ٢٠٥/٧



<sup>• (</sup>بِنُ وِ مَعُونَه): بو فرل كعلاق ش مكرمداورعفان كورميان ايك جكد ( ملاحظه و: فتح البارى ٧٧٩/٧).

#### وَ لا يُجِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً } كُلْفِيرٍ }

#### آ تخضرت والني الم الغيب مجهد والع كمتعلق عائشه والني كافرمان:

انہوں نے فرمایا:

"وَمَنْ زَعَمَ أَنَهُ عِلَى يُخْبِرُ بِمَا يَكُوْنُ فِيْ غَدِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى السَّمُوٰتِ وَ اللهُ الْفُرْيَةَ ، وَاللهُ يَقُوْلُ: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمُوٰتِ وَ الْكَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ . " • • • •

[اورجس نے گمان کیا، کہ آنخضرت مضافیات کل کو ہونے والی بات کی خبر دیتے ہیں، تو یقیدہ اس نے اللہ تعالی ربہت براجھوٹ باندھا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

[ کہدد بیجے اللہ تعالی کے سوا آسانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جاتا۔]
گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کے علم سے صرف اتن بات کی خبر ہے، جو وہ اُسے بتادیں، خواہ وہ فرشتہ ہو یا جن یا نہی یا رسول، خی کہ سیّد الاولین والآخرین، رب العالمین کے مجبوب حضرت محمد مشتے ہوئے جمی ،صرف ای قدر جانتے تھے، حس قدر اللہ تعالیٰ نے بیچ فرمایا:

﴿ وَ لَا يُحِينُطُونَ بِهُ يَ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآعَ ﴾ [اوروه ان كِعلم سے كى چيز كا عاط نبيس كرتے ، مرجووه عابيں ]۔

#### د: جملے کا ماقبل سے تعلق:

آ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ﴾ تعلق:
 زرتفير، يجل ﴿ وَ لا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ ﴾ إن مابقه جل (يَعْلَمُ مَا

سورة النمل / جزء من الآية ٦٥.

صحیح مسلم، کتباب الایسمان، به باب معلی قول الله عزوجل: ﴿ وَلَقَدُ رَاهُ نَزَلَةً الله عَرى مسلم، حزء من رقم الحدیث ۲۸۷ (۱۷۷)، ۱۹۹۱.

## اوَ لا يُجِيْطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً ] كَاتْفِير }

بَيْنَ أَيْدِينِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) كالتمه اور تكمله بـ

﴿ يَعُلُّمُ مَا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ﴾ مِن خالق جل جلاله كامنت

ان دونوں جملوں کو یکے بعد دیگرے ذکر کیا گیا ہے، تا کہ خالق عزوجل کا کمال اور مخلوق کانقص اجا گر اور نمایاں ہوجائے۔ درج ذیل تین مقامات کی آیاتِ میں بھی یمی طریقہ اختیار کیا گیا ہے:

ا: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

[اورالله تعالى جانتے ہیں اورتم نہیں جانتے۔]

r: ﴿لا يُسْتَلُ عَبَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْتَلُوْنَ﴾ ٩

[جو کچھوہ (یعنی اللہ تعالیٰ) کرتے ہیں، ان سے نہیں پو چھا جاتا اور ان (یعنی لوگوں) سے پو چھا جاتا ہے۔]

٣: ﴿ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبُفْى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾

آ ہر شخص جواس ( یعنی زمین ) پر ہے، فنا ہوجانے والا ہے اور آپ کے رب کا چرہ باقی رہے گا، جو بڑی شان اور عزت والے ہیں۔] ال: ﴿ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ ...... مِّنْ عِلْمِهِ ﴾ كے ساتھ ل كرجملہ أولى سے تعلق:

<sup>€</sup> سورة الرحمٰن / الآيتان ٢٦\_٢٧.



<sup>🚯</sup> سورة أل عمران/ جزء من الآية ٦٦.

<sup>🛭</sup> سورة الأنبيآء / الآية ٢٣.

#### ﴿ وَلا يُحِيْظُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَاءً إِلَّا فِما شَاءً إِلَّا فِما شَاءً إِلَّا فِم

آیت الکری کے یہ دونوں جلے ﴿ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ آیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ﴾
اور ﴿ وَ لَا یُحِیُطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِ ﴾ اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں، کہ کا نئات کی ہر چیز کا کامل اور محیط علم صرف اللہ تعالی کو ہے۔ ان کے سواکسی اور کونہیں۔ اس طرح یہ دونوں جملے جملہ اولی آاللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُمُو ] ۞ کے لیے دلیل ہیں، کہ الوہیت وعبودیت کامشتق وہی ہوسکتا ہے، جے کائنات کی ہر چیز کے بارے میں کامل اور محیط علم ہواور اللہ تعالی کے سواکوئی بھی ایسانہیں۔ اس لیے ان کے علاوہ کوئی بھی الوہیت وعبودیت کاحق دار نہیں۔

#### دومفسرین کے اقوال:

ا: امام طبري لكھتے ہيں:

"إِنَّــمَا يَعْنِيْ بِلْالِكَ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَثْبَعِىْ لِــمَنْ كَانَ بِالْأَشْيَآءِ جَــاهِلَا، فَكَيْفَ يُـعْبَــدُ مَنْ لَا يَعْقِلُ شَيْئًا ٱلْبَتَّةَ مِنْ وَّشْنِ وَ صَنَم. "

يَـقُـوْلُ: "فَأَخْلِصُوْا الْعِبَادَةَ لِمَنْ هُوَ مُحِيْطٌ ۚ بِالْأَشْيَآءِ كُلِّهَا يَعْلَمُهَا، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ صَغِيْرُهَا وَكَبِيْرُهَا. "٥

"بلاشبداس کی عبادت مناسب نہیں، جو کہ (کائنات کی) چیزوں کے بارے میں لاعلم ہو۔ (جب صورتِ حال سے ہو)، تو اس کی عبادت کیے معقول ہو کتی ہے، جے کسی بھی چیز کی بالکل سُو جھ بو جھ ہی نہ ہو، جیسے مورتی اور بت؟

وہ (لعنی الله تعالی ) فرماتے میں: "ان کے لیے اپنی عبادت خالص کرو،

<sup>2</sup> تفسير الطبري ٥/٣٩٧.



<sup>🗗</sup> الله تعالی ، کوئی معبودنہیں ، مگروہ ہی۔

#### و لا يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِن عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَآءً } كَالْمِير }

جوتمام چیزوں کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ان پر چیزوں میں سے نہ کوئی چھوٹی چیز مخفی ہے اور نہ بڑی۔''

۲: قاضی بیضاوی نے تحریر کیا ہے:

"وَعَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ ، لِأَنَّ مَجْمُوْعَهُمَا يَدُلُّ عَلَى تَفَرُّدِهِ بِالْعِلْمِ الذَّاتِي التَّامِّ الدَّالِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . " • وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ .

"ان دونوں جملوں کا ماقبل پرعطف ہے، کیونکہ وہ دونوں جملے ال کر، اللہ تعالیٰ کے کامل علم ذاتی کے اعتبار ہے، منفرد اور یکنا ہونے پر ولالت کنال کرتے ہیں اور یہ بات اللہ سجانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کنال ہے۔ "وَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ أَعْلَمُ .



 <sup>◘</sup> تفسير البيضاوي ١٣٤/١. تيز طاخطة و: تفسير أبي السعود ١٢٤٨/١.





# ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّلْوٰتِ وَ الْأَرْضَ﴾ كَانْسِيُّهُ السَّلْوٰتِ وَ الْأَرْضَ﴾ كَانْسِر

ا: جملے کا معانی

ب: [اَلْكُرْسِيُّ] كى شان وعظمت كم تعلق حديث ج: [اَلْكُرْسِيُّ] كى شان وعظمت كم تعلق حديث ج: [اَلْكُرْسِيَ] كم تعلق تين علماء كي بيانات و: جملے كا ماقبل سے تعلق

ا: جملے کا معانی:

احاطه کیا۔ 🛚

کے ۔۔۔۔۔[کُوسِیٹُ اُ کے متعلق حضرات مفسرین کے متعددا قوال ہیں۔علامہ رازی کھتے ہیں:

مفسرین کے جارا قوال ہیں:

اَ لَا وَاللَّهِ فَ أَنَّهُ جِسْمٌ عَظِيْمٌ ، يَسَعُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ . اَلْــقَوْلُ الثَّانِيْ: أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ [الْكُرْسِيّ] السُّلْطَانُ وَالْقُدْرَةُ



## الْمُلْكُ. [وَسِعَ كُوْسِيَّهُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضَ] كَاتْغِيرِ } كَانْعِيرِ } كَانْعِيرِ } كَانْعِيرِ } كَانْعِيرِ } كَانْعُونِ وَالْاَرْضَ] كَانْغِيرِ } كَانْعُونِ وَالْاَرْضَ] كَانْغِيرِ } كَانْعُونِ وَالْاَرْضَ] كَانْغِيرِ } كَانْعُونِ وَالْاَرْضَ] كَانْغِيرِ أَنْعُونِ وَالْاَرْضَ] كَانْغِيرِ أَنْعُونِ وَالْالْرُضَ] كَانْغِيرِ أَنْعُونِ وَالْاَرْضَ] كَانْغِيرِ أَنْعِيرُ أَنْعِيرُ أَنْعُونِ وَالْعَرْضَ] كَانْغُونِ وَالْعَرْضَ وَالْعُرْضَ وَالْعُرْفِ وَالْعُرْفُ وَالْعُرْفِ وَالْعُرْضَ وَالْعُرْضَ وَالْعُرْضَ وَالْعُرْفُ وَالْعُرْفُ وَالْعُرْضَ وَالْعُرْفُ وَالْعُرْفُ وَالْعُرْفِ وَالْعُرْفِ وَالْعُرْضَ وَالْعُرْفِ وَالْعُرْفِ وَالْعُرْفِ وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُرْفِ وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِ وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمِ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمِ وَالْعُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُوالِمُوالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُ ال

والمست. الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ [الْكُرْسِيَّ] هُوَ الْعِلْمُ.

اللهِ وَكِبْرِياآيهِ. • المَقْصُودَ مِنْ هٰذَا الْكَلامِ تَصْوِيْرُ عَظْمَةِ اللهِ وَكِبْرِياآيهِ. •

اول: وہ بہت بڑاجسم ہے، (جو) آسانوں اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

دوسرا قول: [الكرى] سے مراد حكمرانی، قدرت اور بادشاہت ہے۔ تيسرا قول: بلاشبہ [الكرى]علم ہے۔

چوتھا قول: اس كلام سے مقصود الله تعالى كى عظمت وكبريائى كى تصويريشى سے-

#### پھرعلامہ الله تحریرکرتے ہیں:

إِنَّ الْـمُعْتَـمَـدَ هُـوَ الْأَوَّلُ ِلَأَنَّ تَـرْكَ الـظَّاهِرِ بِغَيْرِ دَلِيْلِ لَا يَجُوْزُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ٥

بلاشبہ قابلِ اعتاد بہلا ( قول ) ہی ہے، کیونکہ دلیل کے بغیرظا ہری معنیٰ کو ترک کرنا جائز نہیں۔ وَ اللّٰهُ تَعَالٰی أَعْلَم ُ.

#### علامه شوكانی رقم طراز بین:

ٱلْكُرْسِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ الْجِسْمُ الَّذِيْ وَرَدَتِ الْآثَارُ. وَقَدْ نَفْي وَجُوْدَةُ الْآثَارُ. وَقَدْ نَفْي وَجُوْدَةً جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَأَخْطَؤُوا فِيْ ذٰلِكَ خَطَأً

<sup>💋</sup> الم خطر جود السابق ١٣/٧ . أير الم خطر جود تنفسيس القرطبي ٢٧٨/٣ و كتاب التسهيل 194/. ١٩٩١ .



التفسير الكبير ١١-١١ با حتصار.

#### ا وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ ] كَانْسِر السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ ] كَانْسِر

بَيِّنًا، وَغَلَطُوا غَلَطًا فَاحِشًا. ٥

۔ فلا ہر یہ ہے، کہ کری ایک جسم ہے، جس کے متعلق آثار وارد ہوئے ہیں۔ معتزلہ کے ایک گروہ نے اس کے وجود کی نفی کر کے نہایت واضح خطا اور بہت تھمین غلطی کی ہے۔

پرعلام شوكاني [الكرى] كم متعلق ديگرا توال قلم بذكرنے كے بعد لكھت إلى:
"وَالْحَقُ الْفَوْلُ الْأَوَّلُ، وَلا وَجْهَ لِلْعَدُوْلِ عَنِ الْمَعْنَى
الْحَقِيْقِيِّ، إِلَّا مُحَجَرَّدُ خِيالاتِ تَسَبَّبَتْ عَنْ جَهَالاتِ
وَضَلَالاتِ . " •

"حق صرف بہلاقول ہے، حقیق معنی چھوڑ کرکسی دوسر مے معنی کی طرف جانے کا کوئی (معقول) سبب نہیں۔ (پہلے قول کے علاوہ دیگر اقوال) محض خیالات ہیں، جو کہ جہالتوں اور گراہیوں کی پیداوار ہیں۔ "
﴿ وَسِعَ كُرُ سِینَّهُ السَّمَا وَ الْكَرْضَ ﴾ کامعنی:

علامه شو کانی نے تحریر کیا ہے:

"أَنَّهَا ....أَيْ السَّمُ وَاتُ وَالْأَرْضُ .... صَارَتْ فِيْهِ، وَأَنَّهُ وَسِعَهَا. وَلَمْ يَضِقْ عَنْهَا لِكَوْنِهِ بَسِيْطًا وَّاسِعًا. " وَسِعَهَا. وَلَمْ يَضِقْ عَنْهَا لِكَوْنِهِ بَسِيْطًا وَّاسِعًا. " وَ نَعْنَ الرَّي ) مِن بين اور " يعنى الكرى ) مِن بين اور بلاشبه وه ان كا اعاط كي بوئ به اور وه (يعنى الكرى) ان (يعنى الأشبه وه ان كا اعاط كي بوئ به اور وه (يعنى الكرى) ان (يعنى آسانوں اور زمين ) كا اعاط كرنے ميں كوتا هنيس، كونكه وه بهت فراخ اور وسيع بے۔ "

<sup>€</sup> المرجع السابق ٤١٢/١. تيز لما ظهر، وفتح البيان ٤٢٣/١.



2 المرجع السابق ٢/١.

طلاحظه ۱۲۰۵ القدير ۱۱/۱ ۲۵ ۲۱ ۲۵.

## وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ ] كَاتَعِيرٍ الْمُوْتِ وَالْأَرْضَ ] كَاتَعِيرٍ الْمُوتِ وَالْأَرْضَ ] كَاتَعِيرٍ الْمُوتِ وَالْأَرْضَ ] كَاتَعِيرٍ الْمُعَادِّ

ب:[اَلْكُوْسِيُّ] كَيْ شَانِ وعَظمت كِمْتعلق حديث:

حافظ ابو بكر بن مردويه نے حضرت ابوذ رغفارى بن الله كے حوالے سے روايت نقل كى ہے، كدانہوں نے نبى كريم من الله اللہ على الله على الله الله على الله ع

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا السَّمُوَاتُ السَّبُحُ وَالْأَرْضُونَ السَّبُعُ عِنْلَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَعَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ ا بِأَرْضِ فَكَاةٍ. وَإِنَّ فَضُلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفُكَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلَقَةِ. "•

[اس ذات كی تتم جن كے ہاتھ میں میری جان ہے! ساتوں آسان اور ساتوں آسان اور ساتوں زمین [الكرى] كے مقابلے میں ایسے ہی ہیں، جیسے كہ چینل زمین كر پھينكا ہوا چھلہ ہواور بلا شبہ عرش كى [الكرى] پر برترى چینیل زمین كی اس حطے برفوقیت كی مانند ہے۔]

شيخ الباني لكھتے ہيں:

"وَالْحَدِيْثِ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّفْسِيْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسِعَ كُرُسِيَّهُ السَّهُولِيَّ أَعْظَمَ كُرُسِيَّهُ السَّهُولِيَّهِ، وَهُو صَرِيْحٌ فِيْ كَوْنِ الْكُرْسِيِّ أَعْظَمَ الْمَخْلُو قَاتِ بَعْدَ الْعَرْشِ، وَأَنَّهُ جُرْمٌ قَاتِمٌ البَّفْسِه، وَلَيْسَ شَيْعًا مَعْنَى الْمُلْكِ، شَيْعًا مَعْنَى الْمُلْكِ، وَسَعَةِ السَّلْطَانِ كَمَا جَآءَ فِيْ بَعْضِ التَّفَاسِيْرِ. وَمَا رُوِيَ وَسَعَةِ السَّلْطَانِ كَمَا جَآءَ فِيْ بَعْضِ التَّفَاسِيْرِ. وَمَا رُوِيَ

• بحاله تسفسير ابن كثير ٣٣٢/١ في البانى ال مديث كم متعدد [طرق ] ذكر كرنے ك بعد لكية بين: خلاصة كلام يہ به كه بلاشه يه يعديث الن [طرق ] كرماتھ [محمح] ہے۔ ( الماحظہ بو: سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقع الحديث ١٠٩ ، ص ١٣ - ١٦). في المحمد الصحيحة، وقع الحديث 10 ، في المحمد ال



وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمُوبِ وَالْأَرْضَ ] كَانْير

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْهِ أَنَّهُ الْعِلْمُ فَلَا يَصِحُ إِسْنَادُهُ إِلَيْهِ. "

" بيصد بث ﴿ وَسِعٌ كُوسِيْهُ السَّمٰوٰتِ ﴾ كَاتْفِير كَاغُرِض بيان كَ اللّه بيان كَ عَنْ بيان كَرَقَ بِ كَهُ [الكرى] مخلوقات مين بي عرش كے بعد سب سے برى متعلق موجود چيز ہے اور وہ كوئى معنوى چيز نبيں۔ اس ميں ان لوگوں كا رد ہے، جو اس كى تا ويل [بادشاہت اور وسيع عكراني] سے كرتے ہيں، جيبا كہ بعض تفيروں ميں ذكر كيا كيا ہے۔ حضرت ابن عباس بي اس وايت كردة تغير، كدائ سے مراد [علم] به كي سند درست نبيس - "

ج:[اَلْكُرْسِي] كم تعلق تين علاء كيانات:

ا: امام طحاوی نے قلم بند کیا ہے:

وَ الْعَرْشُ وَ الْكُرْسِيُّ حَقٌّ. "

[عرش اور الكرى برحق بين].

۲: علامه ابن الي العزحنی اس کی شرح میں رقم طراز ہیں:

وَ أَمَّـا الْـكُـرْسِــيُّ فَقَالَ تَعَالَى: (وَسِعَ كُرُسِيْـُهُ السَّهٰوَاتِ وَ الْأَرُضَ) وَ قَدْ قِيْلَ هُوَ الْعَرْشُ، وَ الصَّحِيْحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ. نُقِلَ ذٰلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ وَ غَيْرِهِ.

رَوَىَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ صِفَةِ الْعَرْشِ، وَ الْحَاكِمُ فِيْ مُسْتَدْرَكِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الشَّا فِيْ قَرْلِهِ تَعَالَى:

❸ العقيده الطحاوية (المطبوع مع شرح الطحاوية) ص ٤٥٢ (ط: وزارة الشؤون الإسلامية بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر).



سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم الحديث ٩ ، ١ ، ص ١٦.

## المسلموت وَالْارْضَ اللهُ السَّمُوتِ وَالْارْضَ الْأَسْمِ الْمُوتِ وَالْارْضَ الْمُسْمِ الْمُسْمِ الْمُسْمِّدِ اللهُ السَّمُوتِ وَالْارْضَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

(وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضَ)

أَنَّهُ قَالَ: "ٱلْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ، وَ الْعَرْشُ لَا يُقَدِّرُ قَدَرَهُ إِلَّا اللهُ تَعَالَى. "

وَقِيْلَ: "كُرْسِيُّهُ عِلْمُهُ" وَ يُنْسَبُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ ، وَ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ وَ اللهُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ لَهُ دَلِيْلٌ إِلَّا مُجَرَّدَ الظَّنِّ. وَ

الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ جَرَابِ الْكَلامِ الْمَذْمُومِ. ٥

[جہاں تک [كرى] كا (تعلق) ہے، پسِ الله تعالى في فرمايا:

[ ترجمہ: ان کی کری آسانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے ]۔ بلاشبہ (یہ بھی ) کہا گیا ہے: ''وہ عرش ہی ہے۔''

(بات) یہ ہے، کہ وہ اس کے علاوہ (ایک اور چیز) ہے۔ یہ (حقیقت)

(حضرت) ابن عباس مِثَالِثُهُ اوران کے علاوہ ( دیگر علائے امت ) سے منقول ہے۔

(امام) ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب صفة العرش اور (امام) حاکم نے اپنی (کتاب) المستدرک میں حضرت ابن عباس والله است رکتیب کُرُسِینهُ السَّمْولتِ وَ

الكردش) (كاتفير) من روايت نقل ب، كه بلاشبانهول في بيان كيا:

''الکری (الله تعالیٰ کے ) دونوں قدموں کے رکھنے کی جگه ہے اور عرش کی عظمت کا انداز والله تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کرسکتا۔'' ہ

📭 شر- 🍐 ماوية في العقيدة السلفية ص ٢٥٧ باختصار.

مستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير ٢٨٢/٢. الم حاكم في اس الصحيحين كى ) كما به اورحافظ وجي في ال كسابق موافقت كى بر ( الما فظه جو السرحع السابق ؟ و التلخيص ٢٨٢/٢).

الرزاق نے بھی اے اپنی تفییر میں روایت کیا ہے. ( ملاحظہ مو: تسفسیسر السفسر آن لیامسام

اق، سورة النحم، الحزء الثاني/ص ٢٥١). ين حفرات ائمه ابن الي خاتم، ابو الشخ، ابن منده، بيمقي، الخطيب بغدادي اور ٥٥٠

\* (rrr)

#### ا وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ إِلَاقْيرِ } ﴿ وَالْارْضَ إِلَاقْيرِ }

کہا گیا ہے: ''ان کی الکرسی ان کاعلم ہے۔'' (حضرت) ابن عباس بڑا جہا کی طرف بھی (یہ قول) منسوب کیا گیا ہے۔ ان ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے، محفوظ (یعنی ثابت شدہ) وہی ہے، جو (امام) ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

جس کسی نے اس کے علاوہ ( کچھ ) کہا ہے، اس کے پاس سوائے اٹکل پچو کے کوئی اور دلیل نہیں۔''

m: شيخ الاسلام ابن تيميد في تحرير كيا ب:

[ٱلْكُرْسِيُّ] ثَابِتٌ أَبِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ جَمْهُوْرِ السَّلَفِ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ [كُرْسِيَّةً] عِلْمُهُ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيْفٌ. "0

'' کتاب وسنت سے [الکری] ثابت ہے اور سلف میں سے جمہور کا اس پر اجماع ہے۔ ان میں سے بعض سے نقل کیا گیا ہے، کہ [ان کی کری] (سے مراد)[ان کاعلم] ہے، (لیکن) وہ کمزور بات ہے۔''

خلاصۂ گفتگویہ ہے، کہ جیسا کہ آیت شریفہ اور حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، [الکری] موجود ہے۔ ہم[الکری] کے وجود پر ایمان لانے کے پابند ہیں۔ اس کی کیفیت بیان نہیں کی گئی۔ ہمیں نہ تو اس کی کیفیت کاعلم ہے اور نہ ہی اس بارے میں سوال کرنے کاحق ہے۔

۵۸٤/٦ محموع الفتاوئ ٦/٤٨٥.



 <sup>⇒</sup> البروي نے بھی اے روایت کیا ہے۔ (ویکھے:اللآلی البهیة فی شرح العقیدة الواسطیة
 ۲۳۲/۱).

حافظ بیٹی لکھتے ہیں ، کدامام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے اور ۱ اس کے راویان میچ کے روایت کرنے والے میں . ( ملا حظم ہو: محمع الزواند، کتاب المتفسير، سورة البقرة، ٣٢٣/٦).

## و: جملے كا ماقبل سے تعلق:

شیخ ابن عاشور نے بیان کیا ہے:

فِيْ هٰذِهِ الْجُمْلَةِ تَقْرِيْرٌ لِمَا تَضَمَّنَتُهُ الْجُمُلُ كُلُّهَا مِنْ عَظْمَةِ السُّهِ تَعَالَى وَكِبْرِيَآتِهِ وَعِلْمِهِ وَ قُدْرَتِهِ، وَبَيَانُ عَظْمَةِ مَخْلُوْ قَاتِهِ الْمُسْتَلْزَمَةِ عَظْمَةَ شَانِهِ. •

یہ جملہ، سابقہ تمام جملوں میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور علم وقدرت کی تا کید اور ان کی مخلوقات کی عظمت کی ان باتوں کو بیان کرتا ہے، جو کہ لا زمی طور پر اللہ تعالیٰ کی شان وعظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ جب صورت حال یہ ہے، تو یہ کیونکر مناسب ہوسکتا ہے، کہ اللہ جل جلالہ کو چھوڑ کر

جب سوری حال پیہ ہو یہ یو سرسماسب ہو سما ہے، ندائند ہی جائے ۔ اس کسی اور کی عبادت کی جائے یا عبادت میں کسی اور کو اُن کا شریک تھہرایا جائے۔ اس طرح یہ جملہ بھی آیت الکرس کے اوّلین جملے:

[اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ]

کی تائید کرتا ہے، کہ عبودیت والوہیت کے حت دار صرف اللّہ جل اللہ ہیں۔ اللّٰہ تَعَالٰی أَعْلَم ُ.



۵ ملاخظه جو: أحسن التفاسير ۱۹۹/۱.



<sup>🚺</sup> ملاخظه بو: تفسير التحرير والتنوير ٢٣/٣.



## ﴿ وَ لَا يَوُدُهُ حِفْظُهُمّا ﴾ كَتفسير

ا: جملے کے معانی

ب: آسانوں اورزمین میں موجود چیزوں کے عدم ذکر کی حکمت

ج: جملے كا ماقبل تے تعلق

و: جملے كا فائدہ

ا: جملے کے معانی:

<u> جارعلماء کے اقتباسات:</u>

؛ رباء کے معبال کا نفیر میں امام بغوی رقم طراز ہیں: ا: ﴿ وَ لَا يَوُدُوْكَ ﴾ كي تفيير ميں امام بغوى رقم طراز ہیں:

"وَ لا يُثْقِلُهُ وَلا يَشُقُّ عَلَيْهِ. "٥

''اور ندان پر بوجهل ہے اور ندان پر گراں۔''

٢: حافظ ابن جوزي نے قلم بند كيا ہے:

"كَهَاجَاتًا بِ" أَدَهُ الشَّيْءُ وَيَوُّودُهُ أَوْدًا إِيَادًا" وَالْأَوْدُ : كُرال

ہونا۔ بیابن عباس نِٹاٹھا، قادہ اور (علاء کی ) ایک جماعت کا قول ہے۔' ● ۔ و م

٣: ﴿ حِفْظُهُما ﴾ كمتعلق امام بغوى لكست بين:

- المادظة الموات فسير البغوي ١٢٤٠/١ ثير و كيات تفسير المحرر الوجيز ٢٧٩/٢ و تفسير القرطبي ٢٧٨/٣ والتفسير الكبير ١٣/٣) و تفسير النسفي ١٢٨/١ و كتاب التسهيل ١٩/١ و وكتاب التسهيل ١٩/١ و وكتاب التسهيل ١٩/١ و و و القران ١٩/٣ .
- زاد السمسير ۲۰٤/۱. يجي امام حن يقرى كا قول بـ ( الم نظه بو: تفسير القرآن للصنعاني ١٠٢/١ و تفسير الطبري ٥٤٠٣).



#### و لا يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا ] كَانْمِر

"فَالْمُرَادُ بِهِ حِفْظُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ. " • " أَلْمُرَادُ بِهِ حِفْظُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ. " • " " " " " مرادآ سانوں اور زمین کی تفاظت ہے۔ "

٣: جملے کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے تحریر کیا ہے:

"أَيْ لا يُثْقِلُهُ وَ لا يَكْتَرِنُهُ حِفْظُ السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضِ، وَ مَنْ ابَيْنَهُ مَا، بَلْ ذَلِكَ سَهْلٌ عَلَيْهِ، يَسِيْرٌ لَلَكَ سَهْلٌ عَلَيْهِ، يَسِيْرٌ لَلَكَ سَهْلٌ عَلَيْهِ، يَسِيْرٌ لَلَكَ سَهْلٌ عَلَيْهِ، يَسِيْرٌ لَلَكَ يَهْ وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ، الرَّقِيْبُ عَلَى جَمِيْعِ الْأَشْيَاءِ، فَلا يَغزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَلا يَغِيْبُ عَلْم شَيْءٌ، وَلا يَغِيْبُ عَلْم شَيْءٌ، وَ الْأَشْيَاءُ كُلُها حَقِيْرَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، اللَّذِيْ لا عَنْه أَلُونَ، وَ هُو الْقَاهِرُ لِكُلِّ شَيْء، الرَّقِيْبُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم، فَيْء، الرَّقِيْبُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم، لَكُلُّ شَيْء، الرَّقِيْبُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم، لَكُلُّ شَيْء، الرَّقِيْبُ الْعَلِيُّ الْعَطِيْم، لَكُلُّ شَيْء، الرَّقِيْبُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم، لَكَ إِلَّ مَنْ عَلَى كُلِّ شَيْء، الرَّقِيْبُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم، لَكُلُّ اللَّه عَبْرُه، وَ لا رَبَّ سِوَاهُ. "٥

''ان پرآسانوں اور زمین اور جو پچھان میں اور ان کے درمیان ہے، کی حفور عفاظت نہ بوجل ہے، نہ گراں، بلکہ وہ ان پرآسان اور ان کے حضور معمولی بات ہے۔ ہرجان جو (نیکی یابدی) کمار ہی ہے، وہ اس پر تگہبان ہیں، تمام چیزوں پر رقیب ہیں۔ کوئی (بھی) چیز نہ ان سے مخفی ہے اور نہ پوشیدہ۔ تمام چیزیں ان کے زوبرو بے حیثیت ہیں۔ وہ ذات کہ، جو وہ کرتے ہیں؛ ان سے پوچھانہیں جاتا، اور وہ (لینی دیگرسب) پوچھے جاتے ہیں، وہ ہر چیزیر غالب ہیں، ہر چیز کا بہت حساب رکھنے والے، جاتے ہیں، وہ ہر چیزیر غالب ہیں، ہر چیز کا بہت حساب رکھنے والے،

<sup>🗗</sup> تفسير ابن كثير ١/٣٣٣.



تفسير البغوي. ١٤٠/١. تيزو كيخ: التفسير الكبير ١٣/٧؛ وتفسير النسفي ١٢٨/١؛
 وغرائب القرآن ١٩/٣؛ وتفسير البيضاوي ١٣٤/١.

#### وَلا يَوْدُهُ حِفْظُهُمًا ] كَاشِير

بہت بڑے نگہبان، بہت ہی بلند، بہت بڑی عظمت والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں اور ان کے علاوہ کوئی ربنہیں۔''

#### ب: آسانوں اور زمین میں موجود چیزوں کے عدم ِ ذکر کی حکمت:

الله تعالی نے [آسانوں اور زمین کی حفاظت کے ان پرگراں نہ ہونے کا] ذکر فر مایا ہے، لیکن ان دونوں میں جو چیزیں موجود ہیں، ان کی حفاظت کے متعلق کچھ ہیں فر مایا۔

#### قاضی ابوسعوداس بارے میں لکھتے ہیں:

"إِنَّـمَـا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِ مَا فِيْهِمَا لِمَآ أَنَّ حِفْظَهُمَا مُسْتَثْبِعٌ لِحِفْظِهِ. "•

''الله تعالیٰ نے ان دونوں میں موجود چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ ان دونوں کی حفاظت کے ضمن میں ان (میں موجود چیزوں) کی (بھی) حفاظت ہے۔''

#### ج: جملے كا ماقبل تے تعلق:

اس بارے میں شیخ ابن عاشور نے تحریر کیا ہے:

"وَجُمْلَةُ ﴿وَلَا يَوُدُهُ حِفْظُهُمَا ﴾ عَطَفَتْ عَلَى جُمْلَةِ ﴿وَسِعَ كُرُسِيُهُ ﴾ لِأَنَّهَا مِنْ تَكْمِلَتِهَا ، وَفِيْهَا ضَمِيْرٌ مَعَادُهُ فِي الَّتِي كُرُسِيُهُ ﴾ لِأَنَّهَا مِنْ تَكْمِلَتِهَا ، وَفِيْهَا ضَمِيْرٌ مَعَادُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، أَيْ إِنَّ اللَّذِي أَوْجَدَ هَاتِهِ الْعَوَالَمَ لا يَعْجَزُ عَنْ حَفْظها . "٥ حفظها . "٥

<sup>🗗</sup> تفسير التحرير والتنوير ٢٤/٣.



<sup>🛈</sup> تفسير أبي السعود ١ /٢٤٨.

#### و لا يُؤده حِفظُهُما ] كافير

' ﴿ وَلَا يَوُدُهُ حِفَظُهُما ﴾ جملے كا ﴿ وَسِعَ كُرُسِينَّهُ السَّمَوٰتِ ﴾ جملے كا ﴿ وَسِعَ كُرُسِينَّهُ السَّمَوٰتِ ﴾ جملے كر عطف ہے، كيونكه بيال كا تكمله ہے۔ اور اس (دوسرے جملے) ميں (موجود) خمير (هُـمَا) بِهلِ (جملے) كى طرف لوثتى ہے يعنی (مقصود بيہ ہے، كه) بلاشبہ جس نے بيہ جہال بنائے ہيں، وہ ان كى حفاظت كرنے ہے عاجز نہيں۔''

#### د: جملے كا فائدہ:

﴿ وَ لَا يَـوُدُوْ حِفْظُهُ مَـا ﴾ سلبی صفت ٥ ہے۔ یہ حقیقت معلوم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سلبی صفات کا تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت محض سلبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سلبی صفات کا ذکر ان کے مقابل صفاتِ کمال کے ثبوت کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں ذیل میں دوعلاء کے اقوال ملاحظہ فرمائے:

ا: شيخ الإسلام ابن تيميه لكصة بين:

"وَهٰذَا النَّهْيُ تَضَمَّنَ كَمَالَ قُدْرَتِهِ، فَإِنَّهُ مَعَ حِفْظِهِ للسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ، لا يُثْقِلُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ، كَمَا يُثْقِلُ عَلَى مَنْ فِيْ قُوَّتِهِ ضَعْفٌ. "٣

''اس نفی میں ضمنی طور پر ان کی قدرت کے کمال (کا بیان) ہے، کیونکہ آسانوں اور زمین کی حفاظت ان پرگراں اور دشوار نہیں، جیسے کہ وہ اس شخص پر ہوتی ہے، جس کی قوت میں کمزوری ہو۔''

٢: وْاكْمْرْ صَالْحُ الْفُورْ انْ رَقِّمْ طَرَازْ مِينَ:

"وَ كُلُّ نَفْيٍ فِيْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِنْبَاتَ

ایی صفت، کہ جس کے ساتھو، کی میں، کی بات کا ندہونا، بیان کیا جائے۔

<sup>🕏</sup> محموع الفتاويٰ ١١٠/١٧. تيروكيك المرجع السابق ٢٢/١٧ وتفسير آية الكرسي ص ٢٢.

و او لا يَوْدُهُ حِفظُهُمَا الآثير

الْكَمَالِ، وَلَيْسَ هُو نَفْيًا مَحْضًا، لِآنَ النَّفْيَ الْمَحْضَ الْمُحْضَ لَيْسَ فِيهِ مَدْحٌ، لِآنَة عَدَمٌ مَحْضٌ، وَ الْعَدَمُ لَيْسَ فِيهَ عَدْمٌ وَ مِنْ أَمْثَلَةِ النَّفْيِ الْمُتَضَمِّنِ لِإِثْبَاتِ الْكَمَالِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) • أَعَدَالِهِ اللهُ عَدْلِهِ اللهُ وَقُوتِهِ اللهُ وَقُولُهُ وَ لَوْ لَا تَوْمُ ﴾ وَ وَقُولُهُ: (لَا تَأْخُنُهُ اللهُ عَدْرَتِهِ وَ قُولَتِهِ ، وَ قَوْلُهُ: (لَا تَأْخُنُهُ اللهُ عَدْرَتِهِ وَ قُولَتِهِ ، وَ قَوْلُهُ: (لَا تَأْخُنُهُ اللهُ عَدْرَتِهِ وَ قُولَتِهِ ، وَ قَوْلُهُ: (لَا تَأْخُنُهُ اللهُ عَدْرَتِهِ وَ قُولَتِهِ ، وَ قَوْلُهُ: (لَا تَأْخُنُهُ اللهُ عَدْرَتِهِ وَ قُولَتِهِ ، وَ قَوْلُهُ: (لَا تَأْخُنُهُ اللهُ عَدْرَتِهُ وَقُولُهُ اللهُ عَدْرَتِهِ وَ قُولًا لَوْمُ ) • وَ قَوْلُهُ اللهُ عَدْلَهُ اللهُ عَدْلِهُ اللهُ عَدْلَهُ اللهُ عَدْلَهُ اللهُ عَدْلِهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَيْ: لِكَمَالِ حَيَاتِهِ وَ قَيُّوْمِيَّتِهِ.

وَ هٰكَذَا كُلُّ نَفْيِ عَنِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ ضَدِّ الْمَنْفِيِّ مِنَ الْكَمَالِ وَ الْجَلالِ. "٥

[''صفاتِ الہیہ کے بارے میں ہرنفی میں ضمنا کمال کا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ خالی نفی (مقصود) نہیں ہوتی، کیونکہ محض نفی، مدح نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو صرف معدوم (یعنی نہ ہونا) ہے اور معدوم ہونا تو کوئی چیز نہیں۔

نفی کے ضمن میں ثبوتِ کمال کی مثالوں میں ہے:

ارشادِ تعالی: (ترجمہ: اور آپ کے رب کسی ایک پرظلم نہیں کرتے )۔ لینی: (اللہ) سجانہ اپنے کمالِ عدل کی بناپر (ظلم نہیں کرتے )، اور برشان البلاتہ جب میں میں مناز کی جناز سرائی سے میں نہیں ہے۔

اورارشادِ تعالیٰ ( ترجمہ: اوران دونوں کی حفاظت اُن پرگراں نہیں )

الكهف/ جزء من الآية ٤٩.

<sup>🗗</sup> سورة البقرة/ جزء من الآية ٢٥٥.

<sup>3</sup> سورة البقرة/ جزء من الآية ٢٥٥.

<sup>◘ &</sup>quot;الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد و الرد على أهل الشرك و الإلحاد" ص ٢٠٥.

یعنی: اپنی قدرت اورا پنی قوت کے کمال کے سبب،
اورار شادِ تعالی: (ترجمہ: انہیں نداوگھ آتی ہے اور نہ ہی نیند)،
لیمنی: اپنی زندگی اور اپنی قنو میت کے کمال کی وجہ ہے۔
اسی طرح اللّہ تعالی سے ہرنفی میں اس منفی بات کے برعکس کمال و جلال کا شہوت ہوتا ہے۔'







-1+-

## ﴿ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴾ كَتَفْسِر

ا: [الْعَلِيُّ] سے مراد

ب: الله تعالیٰ کے ہر چیز سے اوپر ہونے کے متعلق تین علماء کے بیانات

ج: الله تعالى كم برچيز او پر مونے كسات والكل

و: اسمِ مبارك [الْعَلِيُّ] رمشمل ويكرآيات ميس سے تين

ه: [اَلْعَظِيْمُ] \_مراد

ز: [الْعَلِيُّ الْعَظِيْم) وونول نامول رمشمل أيك اورآيت شريف

ح: جملے میں حصر اور اس کا فائدہ

ط: جملے کا ماقبل ہے تعلق

ا:[اَلْعَلِيُّ] \_\_مراد:

چھ علماء کے اقوال:

ا: امام بغوى رقم طراز بين:

"وَهُو [الْعَلِيُّ] الرَّفِيْعُ فَوْقَ خَلْقِهِ وَالْمُتَعَالِيْ عَنِ الْأَشْيَآءِ

وَالْأَنْدَادِ. وَقِيْلَ: "أَنْعَلِيُّ بِالْمُلْكِ وَالسَّلْطَنَةِ. "٠

"[وَهُوَ الْعَلِي النِي كُلُول سے بہت بلنداورسب چيزوں اورشركاء

<sup>🛈</sup> تفسير البغوي ١/٠٤٠.

و کوگوں کے مگمان میں [شرکاء]، کیکن حقیقت میں ان کا کوئی بھی نثر یک ندہے اور ندبی ہوسکتا ہے۔ ۱۳۳۳)



ے بہت او نچے اور (بی بھی) کہا گیا ہے: [بادشاہت اور اقتدار کے ساتھ بہت بلندو بالا]۔''

٢: شخ الاسلام ابن تيميه نے قلم بند كيا ہے:

"وَاسْمُهُ [الْعَلِيُّ] يُفَسَّرُ بِهِلْدَيْنِ الْمَعْنيَيْنِ:

يُفَسَّرُ بِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ غَيْرِهِ قَدْرًا، فَهُوَ أَحَقُّ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ.

وَيُفَسَّرُ بِأَنَّهُ الْعَالِيْ عَلَيْهِمْ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، فَيَعُوْدُ إِلَى أَنَّهُ الْمَقْدُورُونَ. وَهْذَا يَتَضَمَّنُ كَوْنَهُ خَالِقًا لَهُمْ وَرُبًّا لَهُمْ.

وَكِلاهُ مَا يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ نَفْسَهُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَلَا شَيْءَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءَ فَلا شَيْءَ فَوْقَهُ . "•

''اوران کے نام [اَلْعَلِيُّ ] کی تغییر،ان دومعنوں کے ساتھ کی گئی ہے: وہ مقام ومرتبہ میں سب سے برتر ہیں۔ای لیے کمال کی صفات کے سب سے زیادہ حق دار ہیں۔

وہ اُن ہے، قہر وغلبہ کے اعتبار سے بلند ہے۔ اس بنا پر وہ اُن (سب) پر
کمالِ قدرت رکھنے والے اور وہ (سب) اُن کے زیرا قتدار ہیں اور اس
کے شمن میں میر (بھی) ہے، کہ وہ اُن کے خالق اور رب ہیں۔
ان دونوں معنوں میں شمنی طور پر میر (بھی) ہے، کہ وہ خود ہر چیز سے بلندو
بالا ہیں اور کوئی چیز اُن سے او پرنہیں۔''

٣:١مام ابن قيم اين [اَلْقَصِيْدَةُ النُّونِيَّةُ ] مِن الصح بي:

٠ محموع الفتاوي ١٦/٨٥٦.



وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ] كَاتَمِرِ وَهُوَ الْعَلِيُّ فَكُلُّ أَنْوَاعِ الْعُلُو ولَّ فَ فَكَ الْبَيْرِ فَكُلُّ أَنْوَاعِ الْعُلُو ولَّ فَ فَصَابِتَةٌ بِكَلا نُكْرَانِ • ورَّ جَه: وه بَى [الْعَلِيُّ] بين، پس بلندى كى تمام اقسام انهى كے ليے بلا انكار ثابت بيں ] -

حضرت امام والنير ايك دوسر عمقام پرتحرير كرتے ہيں: وَلَهُ الْعُلُو مِنَ الْوُجُوْهِ جَهِيْعِهَا ذَاتَا وَقَهْرًا مَعَ عُلُوّ الشَّانِ ﴿ "ان بى كے ليے ذات، غلبه اور او نچ مقام ومرتبہ كے، تمام اعتبارات سے بلندى ہے۔"

ىه: شخ سعدى رقم طراز ہيں:

(وَ هُوَ الْعَلِيُّ) بِلَاتِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ (ٱلْعَلِيُّ) بِقَهْرِهِ لِجَمِيْعِ الْمَخْلُوْقَاتِ، (ٱلْعَلِيُّ) بِقَدْرِهِ لِكَمَالِ صِفَاتِهِ. "۞

[ وہ اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر بلند و بالا ہیں ، (وہ) اپنے غلبے کے ساتھ ساری مخلوقات پر بالا دست ہیں ، (وہ) اپنی صفات کے کمال کی بنا پر مقام ومرتبہ میں بلندترین ہیں ۔]

۵: شخ ابو بمرجز ائری نے تحریر کیا ہے:

"ٱلْعَلِيُّ الَّذِيْ لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، وَ الْقَاهِرُ الَّذِيْ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، وَ الْقَاهِرُ الَّذِيْ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ. "٥

В تيسير الرحمٰن ص ۱۱۰ (ط: موسسة الرسالة).
 В أيسر التفاسير ۲۰۳/۱.



القصيدة النونية (المطبوعة مع شرحها)، رقم البيت ٣٢٣٣، ٣/ ٣٥١.

المرجع السابق، رقم البيت ٢٧ ١١،١ / ١١،١ أيْز الما خطرية: رقم البيت ١١٥٢، ١١٥٧ / ٢/١
 ١٢٩).

وَهُوَ الْعَلِيْ الْعَظِيْمُ] كَاتْشِر }

''[اَلْـعَلِيُّ] وہ ذات، کہان کے اوپر کوئی چیز نہیں اور وہ[اَلْـقَاهِرُ] ہیں، کہ جن پر کوئی چیز غالب نہیں۔''

٢: شخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في تحرير كياب:

"(فَالْعَلِيُّ) هُوَ الَّذِيْ لَهُ جَمِيْعُ أَنْوَاعٍ وَ أَوْصَافِ الْعُلُوِّ، وَ الْعُلُوِّ، وَ الْعُلُوِّ، وَ الْعُلُوُّ ثَكَلَّةُ أَنْوَاع:

اللُّهُ عُلُوُّ الذَّاتِ

﴿ وَ عُلُوُّ الْقَهْرِ

﴿ وَ عُلُوُّ الْقَدْرِ

وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ هٰذِهِ جَمِيْعًا، لَهُ عُلُوُّ الذَّاتِ، وَ عُلُوُّ الْقَهْرِ،

وَ عُلُوُّ الْقَدْرِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِمِ) ٥ ٥

"پس (اَلْعَلِيُّ) وہ ذات ، کہ اُنہی کے لیے [اَلْعَلُوُّ] اِبلندی ] کی بیساری انواع و اوصاف ہیں۔ انہی کے لیے [ذات کی بالادتی ]، [غلبہ کی

برزی اور [شان وعظمت کی فوقیت ] ہے۔ (ان کا ارشادِ عالی ہے)

[ترجمه: اوروبی اپنے بندوں پر غالب ہیں ]۔

ب: الله تعالیٰ کے ہر چیز سے اوپر ہونے کے متعلق حارعلماء کے بیانات:

ا: امام طحاوی لکھتے ہیں:

وَ هُوَ مُحِيْظً ابِكُلِّ شَيْءٍ، وَ فَوْقَهُ. ۞

[اوروہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے اور اس کے اوپر ہیں ] ۲: علامہ ابن ابی العز حنفی اس کی شرح میں تحریر کرتے ہیں :

العقيدة الطجاوية ص ٢٥٧ باختصار (المطبوع بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر).



❶ سورة الأنعام/ حزء من الآية ١٨. ﴿ اللَّآلِي البهية في شرح العقيدة الواسطية ١/١٥٢.

إوَهُوَ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمُ ] كَتَفْير "ومَّعْنَاهَا أَنَّهُ تَعَالَى مُحِيْطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَفَوْقَ كُلِّ [''اوراس کامعنیٰ یہ ہے، کہ بلاشبہ (اللہ) سجانہ وتعالیٰ ہرچیز کا احاطہ کرنے والے اور ہر چز کے اُوپر ہیں۔''] علامه والله في غرير قلم بندكيا ب: امام ملم نے ارشادِ تعالى: (هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ) كي تفير، آنخضرت والمي المالية سان الفاظ كے ساتھ روايت كى سے [ترجمہ: آپ بی پہلے ہیں،آپ کے پہلے کوئی چزنہیں۔ آپ ہی چیچے ہیں،آپ کے پیچھے کوئی چیز نہیں۔ آپ ہی اُور ہیں، پس آپ کے اُور کوئی چیز نہیں۔ آپ ہی چھے ہوئے ہیں، کہ کوئی چیز آپ سے زیادہ پوشیدہ نہیں۔] يهان [اَنظَّهُورُ] معراد [اَنْعُلُوً ] بلندى بـ پس بہ چاروں اساء (مبارکہ) ایک دوسرے کے مقابل ہیں: ان میں سے دواساء (مبارکہ) رب سجانہ و تعالیٰ کے از لی واہدی ہونے کے متعلق اور دونام ان کے اُوپر ہونے اور قریب ہونے کے بارے میں ہیں-] <sup>©</sup>

علامه وَالله مَرْيِدِرَمْ طُرَازَ مِينَ: "وَ مَـنْ سَمِعَ أَحَادِيْثَ الرَّسُوْلِ ﷺ وَ كَلامَ السَلَفِ، وَجَدَ مِنْهُ فِيْ إِثْبَاتِ الْفَوْقِيَّةِ مَا لا يَنْحَصِرُ . "۞

<sup>8</sup> المرجع السابق ص ٢٦٢.



شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص ٢٥٩.

<sup>2</sup> المرجع السابق ص ٢٦١ باختصار.

#### وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ] كَانْمِر الْعَظِيْمُ ] كَانْمِر

'' رسول کریم طفی آیا کی احادیث اورسلف کے کلام کو سننے والا اُن میں اللہ تعالی کے سب سے اُو پر ہونے گئے ہوت کے متعلق ان گئت ( دلائل وشواہد ) پائے گا۔'' ] حضرت علامہ ہی نے قلم بند کیا ہے:

"وَ كَلَامُ السَلَفِ فِي إِثْبَاتِ صِفَةِ الْعُلُوِ كَثِيْرٌ جدًّا.

فَمِنْهُ مَا رَوَى شَيْخُ الْإِسْلامِ أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ الْأَنْصَارِيُّ فِيْ

كِتَابِهِ [أَلْفَارُوْقِ] بِسَنَدِهَ إِلَى مُطِيْعِ الْبَلَخِيِّ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا حَنِيْفَةً عَمَّنْ قَالَ:

"لا أَعْرِفُ رَبِيٌّ فِي السَّمَآءِ أَمْ فِي الْأَرْضِ."

"(الله تعالى كے سب سے) أو پر ہونے كے ثبوت كے متعلق سلف كا كلام بہت زيادہ ہے۔ [اى ميں سے (ايك بات) وہ ہے، جے شخ الإسلام ابواساعيل انصارى نے اپنى كتاب [الفاروق] ميں اپنى سند كے ساتھ مطبع بلخى سے روايت كيا ہے" كہ

'' بے شک انہوں نے (امام) ابوضیفہ سے اس شخص کے متعلق پو چھا، جو

کہتا ہے:

[ مجھے پتانہیں، کہ میرے رب آسان میں ہیں یا زمین میں ہیں]۔

توانہوں نے فرمایا:

"قَدْ كَفَرَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: (اَلرَّحْمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوٰى)، وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَبْع سَمُوَاتِهِ."

[''یقیناً اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: (ترجمہ: رحمٰن عرش پر بلند ہوئے۔)ادران کا عرش ان کے ساتوں آسانوں کے او پر ہے۔'']

میں نے عرض کیا:



وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ } كَاتْمِر اللهِ الْعَظِيمُ عَلَيْمِ الْعَظِيمُ عَلَيْمِ الْعَظِيمُ عَلَيْمِ الْعَظِيمُ عَلَيْمِ الْعَظِيمُ عَلَيْمِ الْعَظِيمُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِمِي اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلِي عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللْعِمِي عَلَيْمِ اللْعِلْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللْعِلْمِي اللْعِلْمِي ال

"فَإِنْ قَالَ: "إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَلْكِنْ يَقُوْلُ: "لَا أَدْدِيْ: اَلْعَرْشُ فِيْ السَّمَآءِ أَمْ فِيْ اللَّرْضِ؟" [پس اگراس نے کہا: ' یقینا وہ عرش پر ہیں۔ ' لیکن وہ (بی بھی) کہتا ہے: ' میں نہیں جانتا: عرش آسان میں ہے یا زمین میں ہے؟''

انہوں نے فرمایا:

"هُوَ كَافِرٌ ، لِأَنَّهُ أَنْكُرَ أَنَّهُ فِي السَّمَآءِ. فَمَنْ أَنْكَرَ أَنَّهُ فِيْ السَّمَآءِ، فَمَنْ أَنْكَرَ أَنَّهُ فِيْ السَّمَآءِ، فَقَدْ كَفَرَ. "۞

["وه كافر ب، كيونكه أس نے ان كے آسان ميں ہونے كا انكاركيا۔ سوجس شخص نے أن كے آسان ميں ہونے كا انكاركيا۔ سوجس مخص نے أن كے آسان ميں ہونے كا انكاركيا، تو يقيناً اس نے كفركيا"]۔
علامه ابن الى العزفى اس سلسلے ميں ايك شبه كا از الدكرتے ہوئے لكھتے ہيں:
"وَ لا يُسلّتَ فَتُ إِلَى مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ مِمَّنْ يَنْتُسِبْ إِلَى مَذْهَبِ
أَبِسَى حَنِيْفَةَ ، فَقَدْ إِنْتَسَبَ إِلَيْهِ طَوَ آئِفُ مُعْتَزِلَةٍ وَ غَيْرِهِمْ ،
مُخَالِفُونَ لَهُ فِيْ كَثِيْرِ مِّنْ إِعْتِقَادَاتِهِمْ . " ﴿

[''(امام) ابوحنیفہ کے نمہب کی طرف اپنی نسبت کرنے والے بعض لوگوں کا اس بارے میں انکار قابلِ توجہ نہیں ، کیونکہ معتز لہ وغیر ولوگوں کے کئی گروہ اُن کی طرف اپنی نسبت کرنے کے باوجود بہت سے عقائد میں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔''] س: شخ الا سلام ابن تیمیے رقم طراز ہیں:

"قَدْ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانَ رَسُولِهِ عِلَى إِرَانُعُلُو وَ الْفَوْقِيَّةِ"

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص ٢٦٧ باختصار. ثير الا ظرفر الي "القصيدة النونية"
 الأبيات ١٣٧٨ - ٢٠١٨ ، ٢٦٨ . ٢ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص ٢٦٧ .



#### وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ] كَاتْمِر الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ] كَاتْمِر

فِيْ كِتَابِهِ فِيْ آيَاتٍ كَثِيْرَةٍ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ أَكَابِرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: "فِيْ الْقُرْآنِ أَلْفُ دَلِيْلِ أَوْ أَزْيَدُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالَى عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالَ عَلَى الْخَلْقِ ، وَ أَنَّهُ فَوْقَ عِبَادِهِ . "•

''بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کریم مظیّقی کی زبانِ (مبارک) سے اپنے بارے میں [بالا ہونے، عرش پر بلند ہونے اور اُوپر ہونے کا وصف بیان کیا ہے۔ (انہوں نے یہ بات) اپنی کتاب (مجید) کی بہت زیادہ آیات میں (بیان فرمائی ہے)، یہاں تک کہ امام شافعی کے بعض اکا برشاگردوں نے کہا:

'' قرآن ( کریم) میں [الله تعالیٰ کے مخلوق سے بالا اور اپنے بندوں سے اُوپر ہونے ] کے ایک ہزاریا اس سے زیادہ دلائل ہیں۔''

ہے: اسی بارے میں امام ابن قیم لکھتے ہیں:

"وَالظَّاهِرُ الْعَالِيْ الَّذِيْ مَا فَوْقَهُ

شَيْءٌ كَمَا قَدْ قَالَ ذُوْالْبُرْهَانِ "٥

" اور (اَلطَّاهِرُ) ایسے بلند، کَدان کے اُو پرکوئی چیز نہیں، جیسا کہ ذوالبر ہان (یعنی دلیل والے نبی کریم ﷺ کِیْرِیْز ) نے بیان فر مایا۔

#### ج: الله تعالی کے ہر چیز ہے او پر ہونے کے سات دلائل:

کتاب وسنّت میں اس کے متعلق بہت کثرت سے دلائل موجود ہیں۔ سابقہ صفحات میں علمائے امت کے بیانات کے شمن میں ذکر کردہ دلائل کے ساتھ ذیل میں

محموع الفتاوى ١٢١/٥. شخ الإسلام نے فاوى كى اس جلد يس اس بارے يس بوى تفسيل سے گفتگو كى برد تفصيل معلومات كے خواہش منداس كى طرف رجوع فرما كيں۔ نيز ملاحظ فرما ية:
 اللاّلي البهية في شرح العقيدة الواسطية ١/ ٤٥-٤٥٥.

2 القصيدة النونية، رقم البيت ٢٦١، ٢١، ١٧٠.





سات دلائل ملاحظه فرماية:

ا\_ارشاد بارى تعالى:

﴿ عَ آمِنتُ مُ مَّنَ فِي السَّمَآءِ آنَ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُوْرُ.

أَمْ آمِنتُمْ مَّنُ فِي السَّمَآءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾ •

کیاتم اس سے بےخوف ہو گئے ہو، جو آسان میں ہے، کہ وہ تہہیں زمین میں دھنسادیں، تو وہ حرکت کرنے لگے؟

یا کیاتم اس سے بےخوف ہو گئے ہو، جوآ سان میں ہے، کہ وہ تم پر پھراؤ والی آندھی بھیج دیں، پھرتم جلد ہی جان لو گے، کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟ ]

علاً معظیم آبادی لکھتے ہیں: (أَ أَمِه مُنُهُ مِنَ فِی اِلسَّهَ آءِ) سے مراد [مَنْ عَسلَسَ السَّمَآءِ] [آسان کے اوپرسے یعنی عرش سے ہے۔ بسااوقات [فِیْ] [عَلَی] کے معنیٰ میں استعال ہوتا ہے، جیسے:

(فَسِیْسُوُا فِی ٱلَّارُضِ) ﴿ مِی [فِیْ] [عَـلی] کے معنیٰ میں استعال ہوا ہے۔[ترجمہاس طرح ہوگا:

[پس تم اس سرز مین پر چلو پھرو] 🗈

ال بارے مل مريد تفصيل كے ليے طاحظه قرمائية: "كتاب الأسماء و الصفات" للإمام البيه قي ٢٤ ١٧٤ و "عخلق أفعال العباد" للإمام البخاري، صفحات ٤٢ ـ ٤٣ و "مختصر كتاب العلو" للحافظ الذهبي؛ و "القصيدة النونية" للإمام ابن القيم، و "عون المعبود" للعظيم ابادي ٣ / ٢ ـ ٤٦ . ٥.



الملك/الآيتين ١٦-١٧.

عسورة التوبة / جزء من الآية ٢.

#### وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ } كَافْير عَلَيْكُ الْعَظِيْمُ } كَافْير

اى طرح ﴿ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ فِي جُنُوعِ النَّغُلِ ﴾ • من [فِي ] [عَلَى] عَلَى] حَمْنَىٰ مِن آيا ج-[ترجمه يون موگا:

[اوریقیناً میں تنہیں ضرور تھجور کے تنوں پر بُری طرح سولی دوں گا]۔

۲\_ارشادِ باری تعالی:

﴿ تَعْرُجُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُةُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةِ ﴾ ﴿

ترجمہ: فرشتے اور روح (حضرت جریل مُلاِبلاً) ان کی طرف ایسے دن میں چڑھتے ہیں،جس کی مقدار ( یعنی مدّت ) پچاس ہزارسال ہے ]۔

٣- ارشادِ باري تعالى:

﴿ اِلَّهُ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرُفَعُهُ ﴾ ﴿ اِلْکَیْهِ یَا اَلْکُ یَرُفَعُهُ ﴾ ﴿ (ان بَی کی طرف پا کیزہ باتیں چڑھتی ہیں اور وہ نیک عمل کو بلند کرتے ہیں )۔ ﴿ ارشادِ باری تعالیٰ:

﴿ بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾

[ ترجمہ: بلکہ اللہ تعالی نے انہیں (یعنی حضرت عیسی عَالِیلا کو) اپنی طرف اٹھالیا] ۵: امام بخاری نے حضرت انس ڈٹاٹنڈ سے روایت نقل کی ہے، (کہ) انہوں نے بیان کیا:

"فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْع

۵ سورة النسآء/الآية ١٥٨.



<sup>🛈</sup> سورة طُه/ جزء من الآية ٧١.

عسورة المعارج/ الآية ٤.

۵ سورة فاطر/ جزء من الآية ١٠.



سَمُوَاتٍ. "٥

[''(حضرت) زینب (بنت جحش) فاللها نبی کریم مظیم آنی کی (دیگر) بیویوں پر از راوفخر کہا کرتی تھیں :

''تمہارے گھر کے لوگوں نے تمہاری شادیاں کروائیں اور میری شادی اللہ تعالیٰ نے ساتوں آ سانوں کے اوپر سے کروائی۔'' ا

اس روایت سے بیہ بات واضح ہے، کہ اللّٰہ تعالیٰ کا سب سے اُوپر ہونا، اہلِ
ایمان کے ہاں ثابت شدہ بات ہے۔صرف اہلِ اسلام نہیں، بلکہ سلیم الفطرت ساری
مخلوق کی نظر میں بیہ ایک مسلّمہ حقیقت ہے۔ کتاب وسنت اور عقل و فطرت اس پر
دلالت کناں ہیں۔ ©

: امام ابو داوَ داورامام ترندی نے حضرت عبدالله بن عمروف الله سے روایت نقل کی ہے، (کہ) انہوں نے بیان کیا: 'رسول الله ﷺ آئے ارشاد فرمایا: ''اَلرَّا حِمُونَ یَرُحَمُهُمُ الرَّحُمُنُ. اِرْحَمُوا مَنُ فِي اَلاَّرُضِ یَرُحَمُکُمُ مَنُ فِي اللَّرُضِ یَرُحَمُکُمُ مَنْ فِي اللَّرْضِ یَرُحَمُکُمُ مَنْ فِی اللَّرَضِ یَرُحَمُکُمُ مَنْ فِی اللَّرَضِ یَرُحَمُکُمُ

[''رحم كرنے والوں پررحن رحم فرماتے ہيں، تم أن پررحم كرو، جوزيين ميں

- صحيح البخارى، كتاب التوحيد، باب (و كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَطْيْمِي، حزء من رقم الحديث ، ٧٤٢، ٣/١٣ ، ٤٠٤.
  - ۵ ملاخله ۱۹: شرح کتاب التوحید ۱/۳۳۰.
- سنن أبى داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة، جزء من رقم الحديث ١٩٤/١٣، ١٩٤/١٣ و ١٩٤/١٣ و جامع الترمذي، أبواب البر و الصلة، باب ما جاء في رحمة الناس، جزء من رقم الحديث و جامع الترمذي في العرش المام ترمذي في العرب المام ترمذي على العرب المام ترمذي ٤/٦ ٥ ١٨)؛ ثير الما خطه و: سلسلة الأحداديث الصحيحة و صحيح سنن الترمذي ٢/١٨٠)؛ ثير الما خطه و: سلسلة الأحداديث الصحيحة عرب المام ترمذي ٢/١٨٠).



#### وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ] كَاتْفِير ]

ہیں،تم پروہ رحم کریں گے، جوآ سان میں ہیں۔'']

(یَوُ حَمُنْکُمُ مَنُ فِی السَّمَآءِ) [تم پروه رحم کریں گے، جوآ سان میں ہیں] کی شرح میں علام عظیم آبادی کھتے ہیں:

(مَنْ فِي السَّمَآءِ): وه الله تعالى بي بير. •

شیخ البانی نے تحریر کیا ہے:

"فَالْحَدِيْثُ مِنَ الْأَدِلَةِ الْكَثِيْرَةِ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَوْقَ الْمَخْلُو ْقَاتِ كُلِهَا. "

"الله تعالی کے حتمی طور پرتمام مخلوقات کے اوپر ہونے کے بہت زیادہ دلائل میں سے (ایک میہ) حدیث ہے۔'' ا

امام بخاری نے حضرت ابو ہر یرہ رہ اللی کے حوالے سے نبی کریم میں آتے ہے ۔
 روایت نقل کی ہے، (کہ) آنخضرت میں آئے نے فرمایا:

"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا قَضَى الْحَلِّقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرُشِهِ:

"إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتُ غَضَبِي. " 6

['' بلاشبہ جب الله تعالی تخلیق فر ما چکے، تو انہوں نے اپنے پاس عرش پرتح روفر مایا: ''یقیناً میری رحمت میرے فضب پر سبقت لے گئ۔'']

شيخ عبدالله غنيمان ٥ رقم طراز بين:

"وَ هُوَ كِتَابٌ حَقِيْقَةً كَتَبَهُ تَعَالَى، كَمَا ذَكَرَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ عَقِيْقَةً، فَوْقَ عَرْشِهِ اللهِ حَقِيْقَةً، فَوْقَ عَرْشِه

المعبود ١٩٥/١٣.
 المعبود ١٩٥/١٣.

صحيح البخارى، كتاب التوحيد، باب (وَّ كَأَنَ عَرُشُهُ عَلَى الْهَآءِ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ) رقم الحديث ٢٠٤/١٣،٧٤٢٢.

<sup>•</sup> رئيس قسم الدراسات العليا (Department of Higher Studies) و مدرس مسجد نبوى شريف.

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ] كَاشِير }

حَقِيْقَةً. وَالْمَقْصُوْدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَوِعَلَى عَرْشِهِ عَلَى اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَوِعَلَى عَرْشِهِ عَلَى الْكَهُ وَ الْمَقْصُودُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَوِعَلَى عَلَيْهَا. " • • الْحَقِيْقَةِ ، وَعَرْشُهُ فَوْقَ مَخْلُوْقَاتِهِ كُلِّهَا ، عَالِ عَلَيْهَا. " • • الله تعالى في .... جيها كه مارے رسول ان وہ واقع الله تعالى في الله تعالى في مارے ليے ميان فرمايا ... حقيقتا اسے تحرير فرمايا .. وه واقعتا الله تعالى في بال حقيقت ميں عرش كے اور ہے ۔

(اس ساری بات کا)مقصودیہ ہے، کہ الله تعالی حقیقتاً عرش پرمستوی ہیں اور ان کاعرش ساری مخلوقات کے اوپر اور ان سے بلند و بالا ہے۔'' ]

#### و: اسم مبارك [ اَلْعَلِي ] برمشمل ديكر آيات ميس سے تين:

ا: ارشادِ باري تعالى:

﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ﴾

[وہ اس لیے، کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی (معبودِ) برحق بیں اور بلاشبہ وہ ان کے سواجس چیز کو پکارتے ہیں، وہ باطل ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے عالیٰ مقام اورسب سے بڑے ہیں۔]

۲: ارشادِ باري تعالى:

﴿وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَافُرِّ عَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ﴾



شرح كتاب التوحيد ١/٣٣٩.

<sup>•</sup> سورة لقمان / الآية • ٣.

<sup>◙</sup> سورة سباء / الآية ٢٣.

[وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ] كَاتْغِير

[اور ان کے حضور شفاعت کام نہیں دیتی ہے، سوائے اس شخص (کی شفاعت) کے، جس کے لیے وہ اجازت دیں، یہاں تک کہ ان کے دلوں سے گھراہٹ دور کی جاتی ہے، (تو) وہ (ایک دوسرے سے) کہتے ہیں: "تمہارے رب نے کیافر مایا؟"

وہ کہتے ہیں: ''حق ( کہا ہے)''اور وہی بہت بلنداور بڑی کبریائی والے ہیں۔ آ

۳:ارشادِ باري تعالى:

وہ اس لیے، کہ جب تنہا اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا، تو تم کفر کرتے تھے اور اگر ان کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا، تو تم یقین کرتے تھے، پس (آج) فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے (یعنی ان کے ہاتھ میں) ہے، جو بہت بلند

اور بہت بڑے ہیں۔

ه: [العظيم عمراد

چھمفسرین کے اقوال:

ا: حضرت ابن عباس ظافها نے بیان کیا:

"[الْعَظِيْمُ] الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عَظْمَتِهِ. "٥

"[اَلْعَظِيْم] وه ذات، جوايئ عظمت مين درجه كمال يرب-

**②** بحواله: تفسير الطبري ٥/٥ . ٤ .



المؤمن / الآية ١٢.

#### وَهُوَ الْعَلِيْ الْعَظِيْمُ ] كَأْمِير

۲:۱۱م طبری لکھتے ہیں:

"[الْعَظِيْمُ الْعُظْمَةِ الَّذِيْ كُلُّ شَيْءٍ دُوْنَهُ، فَكَلْ شَيْءَ أُوْنَهُ، فَكَلْ شَيْءَ أَعْظُمُ مِنْهُ. "•

"[آلْعَظِيْمُ] وه عظمت والے، كه جرچيزان سے فروتر ہے اوركو كى چيز ( بھى ) ان سے زياده عظمت والى نہيں۔''

m: امام بغوی نے تحریر کیا ہے:

"[اَلْعَظِیْمُ] الْکَبِیْرُ الَّذِیْ لَا شَیْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ. "۞ "[اَلْعَظِیْمُ] بہت بڑی وہ ذات، کہ کوئی چیزان سے زیادہ عظمت والی نہیں''

تاضى بيضاوى رقم طراز بين:

"[الْعَظِيْمُ]: الْمُسْتَحْقَرُ، بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ، كُلُّ مَا سِوَاهُ. " وَ الْعَظِيْمُ] (وه كه) ان كمقابِ من مر چيز حقير -: "

۵: حافظ ابن كثير نے لكھا ہے:

"[وَهُوَ الْعَظِيْمُ] كَقَوْلِهِ [اَلْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ 6]" ( "[وَهُو الْعَظِيْمُ] ارتادِتَعالَى[اَلْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ] [بهت بوے سب سے عالی ثان] کی مانند ہے۔ "

٢: ﷺ ابو بكر الجزائري نے قلم بند كيا ہے:

<sup>6</sup> تفسير ابن كثير ٢٣٣/١.



ئفسير الطبري ٥/٥٠٤.

<sup>🛭</sup> تفسير البغوي ٢٤٠/١.

<sup>🛭</sup> تفسير البيضاوي ١٣٤/١.

الرعد / جزء من الآية ٩.

اَلْعَظِیْمُ اللَّذِیْ کُلُّ شَیْءِ أَمَامَ عَظْمَتِهِ صَغِیْرٌ حَقِیْرٌ . " (اَلْعَظِیْمُ اللَّذِیْ کُلُّ شَیْءِ أَمَامَ عَظْمَتِهِ صَغِیْرٌ حَقِیْرٌ . " (اَلْعَظِیْمُ اللَّهِ عُلَیْتُ کَسامِنْ ، ہر چیز چھوٹی اور ' اَلْعَظِیْمُ اور معمولی ہے۔' اَلْعَظِیْمُ اِی کَاتْفیر میں حضراتِ مفسرین کے مذکورہ بالاسب اقوال ہی [اَلْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ایک تَفیر میں حضراتِ مفسرین کے مذکورہ بالاسب اقوال ہی

و بعدو عده بهل به

#### تنعبيه.

. اساء وصفت والى نصوص كوكيفيت وتشبيه بيان كيے بغير رہنے دينا: حافظ ابن كثير لكھتے ہيں:

"وَهٰنِهِ الْآيَاتُ وَمَا فِي مَعُنَاهَا مِنَ الْآَحَادِيْثِ الصِّحَاحِ، الْأَجُودُ فِيْهَا طَرِيْقَةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ:

[أَمِرُ وُهَا كَمَا جَآءَتُ مِنْ عَيْرِ تَكْيِيْفٍ وَلَا تَشْبِيْهِ]. "٥

''ان آیات اور ای معنیٰ کی صحیح اُ حادیث کے حوالے سے بہترین طریقہ سلف صالحین کا ہے۔ (اور وہ یہ ہے: آقر آن وسنّت میں) جیسے ان کا ذکر آیا ہے، انہیں ویسے ہی، کیفیت (بیان کیے) بغیر اور تشبیہ دیے بغیر، رہے دیا جائے۔''

و: اسم مبارك [الْعَظِيْمُ] بِمشتمل ديگرآيات ميں سے تين:

ا:ارشادِ باری تعالیٰ:

﴿فَسَبِّحُ بِالسَّمِ رَبِّكَ الْعَظِيُمِ ﴾

- أيسر التفاسير ٢٠٣/١.
- ۵ تفسیر ابن کثیر ۱/۳۳۳.
  - 🛭 سورة الواقعة / الآية ٧٤.



#### وَهُوَ الْعَلِمُ الْعَظِيمُ } كَاتْمِر اللهِ الْعَظِيمُ } كَاتْمِر

[پس آپ این بہت عظمت والے رب کے نام کے ساتھ شیج بیان سیجے۔] ۲: ارشاد باری تعالیٰ:

﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴾ •

[بلاشبهوه بہت عظمت والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا تھا۔]

٣: ارشادِ باري تعالى:

﴿فَسَبِّحْ بِالسَّمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴾

آپ آپ آپ اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کے ساتھ تبیج پڑھتے ۔ رہے۔ آ

ز: [الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ] دونول نامول يرمشمل ايك اورآيت شريفه:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ لَهُ مَا فِي السَّهٰوٰتِ وَمَا فِي الْآرُضِ وَهُوَ الْعَلَىٰ الْعَظِيْمُ ﴾ وَ اللهُ مَا فِي السَّهٰوٰتِ وَمَا فِي الْآرُضِ وَهُوَ الْعَلَىٰ الْعَظِيْمُ ﴾ والروه [ان ہی کے لیے ہے، جو کچھآ سانوں میں اور جو کچھز مین میں ہے اور وہ بہت بلند بہت عظمت والے ہیں۔]

#### ح: جملے میں حصر اور اس کا فائدہ:

اس جملے کے دونوں اطراف: [مبتدا] اور [خبر] اسائے معرفہ میں سے ہیں، [هُوَ اَسْمِیرمبتداہے، جو کہ اسم معرفہ ہے۔اس طرح [اَلْعَلِيُّ] [الْعَظِیْمُ إخبر ہیں، اور دونوں میں سے ہرایک اسم معرفہ ہے اور مبتدا اور خبر دونوں کا ایسے ہونا، جملے میں حصر کا فائدہ دیتا ہے۔اس طرح جملے کامعنی بیہوگا:



سورة الحاقة / الآية ٣٣.

عسورة الحآقة / الآية ٢٥.

الأية ٤..

#### وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ] كَاتْفِير ]

[ وہ ہی بہت بلنداور بہت بڑے ہیں۔]

يامعنى يون بيان كيا جائے گا:

[وه بلند و بالا جونے میں منفرد، عالی مقام و مرتبہ والے ہونے میں یکنا میں -

دوسرے الفاظ میں:

یہ جملہ درج ذیل دومعانی پرمشمل ہے:

ا: الله تعالیٰ کے بہت بلنداور بہت بڑے ہونے کا ثبوت۔

ب: الله تعالیٰ کے سواسب ہے ایسی بلندی اور ایسی عظمت کی نفی ۔

سوكونى [اَلْعَلِيُّ ] نبيس، مَر الله تعالى اوركونى [الْعَظِيمُ ] نبيس، مَر الله تعالى \_

[الْعَلِيُّ] عمراد[عُلُوٌ مُطْلَقٌ] واليعنى بورى كائنات سے بلندو بالا۔ [عُلُوٌ مُقَدَّدٌ] [يعن مخلوق ميں سے ايك دوسرے سے بلند ہونا] انسانوں كے ليے بھى ہوتا ہے۔ ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَ لَا تَهِنُوا وَ لَا تَخْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴾

[اورتم كمزورنه بنواورهم نه كرواورتم بى سب سے بلند ہو-]

الینی تم کافروں سے بلند و بالا ہو، بیرمرادنہیں، کہتم ہر چیز سے بلند و بالا سریں

ہو]، کیونکہ[عُلُوٌ مُطْلَقٌ] یعنی ہر چیز سے بلندو بالا ہونا،صرف اللّہ جل جلالہ

کے لیے ہے، کیونکہ وہ [فَوْقَ کُلِّ شَيْءً][ہر چیز کے اوپر ہیں ]

يمى بات [أَلْ عَظِيْمُ] مِين ب، كدوه عظمت مُطْلَق العِنى كائنات كى مرچيز

۵ الملافظه جو: تفسير آية الكرسي ص ٢٣.



<sup>•</sup> سورة أل عمراك / جزء من رقم الآية ٩٣٩.



ے بڑی عظمت والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسے نہیں ۔ مخلوق میں سے عظمت والوں کی ایسے نہیں ۔ مخلوق میں سے عظمت والوں کی [عظمتِ مُسقَیَّدَہ] ہے۔ یعنی وہ مخلوق میں دیگر لوگوں یا چیزوں کے مقابلے میں زیادہ عظمت والے ہیں۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی أَعْلَمُ.

ط: جملے كا ماقبل سے تعلق:

ىيە جىلداپنے ماقبل جىلے ﴿ وَ لَا يَـوُدُهُ حِفْظُهُ مَا ﴾ كاتتىہ ہے۔ شخ ابن عاشور رقم طراز بیں:

"وَعُطِفَ عَلَيْهِ ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴾ لِلَّانَّهُ مِنْ تَمَامِهِ. " • " أَلَّ عَظِيْمُ ﴾ لِلَّانَّةُ مِنْ تَمَامِهِ. " • " أَلَّ عَظِيْمُ ﴾ كاعطف أس (ليمن وَلَا يَؤُدُهُ - فَظُهُمًا ) يرب، كونكه يواس كا تمه به - "



٢٤/٣ تفسير التحرير والتنوير ٣/٤/٣.





### حرف آخر

ہر قتم کی مدح و ثنا اور تعریف وستائش اللہ جل جلالہ کے لیے، کہ انہوں نے مجھ ناکارے کو قرآن کریم کی عظیم ترین آیتِ مبارکہ کی شان وعظمت اور تفییر کے متعلق میہ صفحات ترتیب دینے کی توفیق سے نوازا۔ ان ہی سے اس حقیر اور ٹوٹی چھوٹی کوشش کو شرف قبولیت عطافر مانے اور اسے میرے، اسلام اور مسلمانوں کے نافع ومفید بنادیئے کی عاجز اندالتجا ہے۔ إِنَّهُ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ .

### ا: خلاصهٔ کتاب

آیت الکرسی کے فضائل:

کتاب میں اس حوالے سے بیان کردہ گفتگو کا خلاصہ حب ذیل پانچ نکات کے تحت ملاحظہ فرمائے:

I: آیت الکری، قرآن کریم کی سب سے زیادہ قدر ومنزلت اور مقام و مرتبہ والی آیت ہے۔ جو کچھاس ایک آیت میں سمودیا گیا ہے وہ قرآن کریم کی کسی دوسری ایک آیت میں بیان نہیں کیا گیا۔

II: الله تعالى كے مبارك ناموں ميں سے [اسم اعظم] آيت الكرى ميں ہے۔ بقول شخ الاسلام ابن تيميده [آلسخسيُ اور امام ابن قيم كى رائے ميں [آلسخسيُ القَيْدُومُ] ہے۔ آلفَيْدُومُ ] ہے۔

III: آیت الکری شیطان کے شرور وفتن سے محفوظ کرتی ہے: بستر پر لیٹنتے وفت پڑھنے والے کے لیے محافظ مقرر کیا جاتا ہے اور شبح تک شیطان ۱۲۵۱ کی

اس کے قریب نہیں آتا۔

گھریل پڑھنے سے شیطان اور ہرضرررساں چیز وہاں سے دور ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت پڑھنے والا شام تک اور شام کو پڑھنے والا صبح تک شیطان کے شرور وفتن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

IV: فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے والا آئندہ نمازتک الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوجاتا ہے۔

V: ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے والے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز نہیں رہتی اور وہ فوت ہوتے ہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ۲: آیت الکرسی کی تفسیر :

اس سليل ميں پيش كرده باتوں كا ما حاصل درج ذيل دس نكات كے ضمن ميں ملاحظه فرمائية:



فیض یاب ہوگا۔ یہی وہ اساس، اصل اور بنیاد ہے، جس کی طرف دعوت دینے کی خاطر تمام انبیاء ورسل مینی کومبعوث کیا گیا۔ آنخضرت بطیفی اور حضرات صحابہ تفاشیم اس می کی جانب دعوت دینے سے اپنی دعوت کا آغاز فرماتے اور اس کے لیے سب سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔

II: بلا شبہ اللہ عزوجل ذاتی ، کامل اور دائی زندگی کے ساتھ [ زندہ] ہیں۔ اُن کی زندگی کے ساتھ [ زندہ] ہیں۔ اُن کی زندگی کسی کی جانب سے عطا کردہ نہیں۔ اس میں کسی فتم کا نقص ،خلل اور کمزوری نہیں۔ اُن کی زندگی میں اُن کی زندگی میں اُن کی زندگی میں انقطاع اور زوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کی زندگی والا ہونا، اُن کے ہر قتم کی عبادت کے تنہا مستحق ہونے کے دلائل میں سے ایک ہے۔

الله سجانہ وتعالی [اَلْه قَیُّومُ] بیں، کہ کا ئنات کی ہر چیز کا قیام صرف اُن کے تھم و تدبیر سے ہے۔ یہ بات بھی ہرقتم کی عبادت کے اُن کے بلاشر کت غیرے حقد ار ہونے کے دلائل میں سے ایک ہے۔

III: الله جل جلاله پرکسی قتم کانقص، غفلت یا بے خبری طاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جان کے ہرمکل پر نگہبان ہیں، ہر چیز ان کے زوبرو ہے، کوئی چیز ( بھی) ان سے مخفی نہیں۔

اس بات میں ان کے [اَلْفَیُّوْمُ ] ہونے کی تاکید ہے، کیونکہ جے نیندیا اولکھ آئے، وہ [اَلْفَیُّوْمُ ] نہیں ہوسکتا۔

IV: آسانوں میں موجود ہر چیز: فرشتے ،سورج ، چاند،ستارے وغیرہ ، زمین میں موجود ہر چیز: ظاہر و باطن، حاضر و غائب، چھوٹی بڑی، جن وانس، حیوانات، نبا تات، جمادات وغیرہ سب چیزیں، اپنی تخلیق، ملکیت، بندگی، تدبیراورتصرف میں، بلاشرکت غیرے، ان ہی کی ہیں، بیرحقیقت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، کہ صرف



انہی کی عبادت کی جائے۔

اس سے بیہ بات بھی واضح ہوتی ہے، کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ ہماری ملکیت نہیں، بلکہ اللہ عزوجل کی ملکیت ہے۔ ہمیں ان چیزوں میں آزمائش اور امتحان کی خاطر نیابت دی گئی ہے۔ ہم ان کے استعال میں احکامِ الہیہ کے پابند ہیں۔اللہ تعالی ان میں جو، جیسے اور جب چاہیں کریں، ہماری ذمہ داری یہ ہے، کہ جو عطا فرمائیں،اس پرصبر کریں۔

V: روزِ قیامت کسی کوبھی میہ جراُت نہیں ہوگی، کہان کے حضور، ان کی اجازت کے بغیر شفاعت، بلکہ بات بھی کرے۔اس میں مشرکوں کی اس دلیل کار دہے، کہ ہم الله تعالیٰ کے علاوہ دیگر کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، کہ وہ دربارِ الہٰی میں ہماری شفاعت کریں گے۔

VI: الله تعالیٰ کاعلم تمام کائنات کے ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔اس حقیقت میں مخلوق کواجازت کے بغیر شفاعت سے محروم کرنے کے سبب کا بھی بیان ہے، کیونکہ شفاعت کرنے والے اور جس کی شفاعت کی جائے،ان کے سارے حالات کو کمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

VII: ہر کسی کو اللہ تعالی کے علم اور ذات وصفات کے متعلق صرف اتناعلم ہے، جس قدر اللہ تعالیٰ چاہیں۔ اس سے زیادہ کسی کو بھی پچھے خبر نہیں مخلوق میں ہے کسی ایک کا بھی علم کامل نہیں۔

الله تعالیٰ کے کا ئنات کا کامل اور محیط علم رکھنے میں میکتا اور تنہا ہونے میں بھی اس بات کی دلیل ہے، کہ وہ ہرتسم کی الوہیت وعبودیت کے منفر دحق دار ہیں۔

VIII: الله تعالیٰ کی کری عرش کے بعد، کا ئنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے، وہ کوئی معنوی چیز نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے اور کتاب وسنت کے بیان کے مطابق

H (ron)



کیفیت ، تشبیہ اور تاویل کے بغیراس کے وجود پر ایمان رکھنا فرض ہے۔

IX: الله تعالی آسانوں اور زمین کی حفاظت فرمارہے ہیں اور بیان پر گرال نہیں ہے۔ یہ تھیقت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، کہ ان کے علاوہ سی اور کی نہ تو عباوت کی جائے اور نہ ہی اے الله تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کیا جائے۔

X: اللهُ عزوجل ہی آ اُلْعَلِي اَّ ہیں، کہ کوئی چیزان سے اوپر نہیں، وہ قاہر ہیں، کوئی چیز ان سے اوپر نہیں، وہ قاہر ہیں، کوئی چیز بھی ان پر غالب نہیں، ان کی شان وعظمت اور مقام و رتبہ سب سے بلند ہے۔ وہ ہی آ اُلْعَظِیْم ٔ میں، کہ ہر چیزان کی عظمت کے سامنے معمولی اور حقیر ہے۔

### ب: البيل

اس موقع پر باادب تا کیدی گزارش ہے

ا: روئے زمین کے تمام مسلمان حضرات وخواتین ہے، کہ وہ اس عظیم آیت شریفہ
کی تلاوت اور اس میں تدبّر کوروز مرہ زندگی کے لیل و نہار کا معمول بنا کمیں۔ اس میں
بیان کردہ عقیدہ اختیار کریں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے نقشے ترتیب دیں۔ آیت
الکری کے پیغام کو دنیا میں تاحدِّ استطاعت پھیلا نے کواپنی زندگی کا نصب العین بنالیں۔

۲: مشرق ومغرب میں بسنے والے تمام غیر مسلم حضرات وخواتین سے، کہ وہ توجہ
اور دھیان سے آیت الکری کوسنیں، پڑھیں اور اس میں تدبر کریں، شاید کہ اللہ تعالی اس طر زِعمل کو، حق کے لیے ان کے سینوں کے کھلنے اور دنیا و آخرت میں کامیاب
اس طر زِعمل کو، حق کے لیے ان کے سینوں کے کھلنے اور دنیا و آخرت میں کامیاب
ہونے کا سبب بنادیں۔ وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِیْزِ . •

### 米米米米

<sup>🗗 [</sup> ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پچھے مشکل نہیں ] 😭 ( ۲۵۵ )



## المصادر والمراجع

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" للأمير علاء الدين الفارسي،
   ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.
- ۲- "الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحار"
   للدكتور صالح الفوزان، ط: دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى
   ۱٤۲۳هـ.
- "الاسلام في آسيا الوسطى" للدكتور حسن احمد محمود، ط: الهيئة
   العامة المصرية للكتاب، سنة الطبع ١٩٧٢م.
  - 3- "أيسر التفاسير" للشيخ أبي بكر الجزائري، الطبعة الأولى ١٤٠٧
     هـ، بدون الناشر.
  - "البحر المحيط" للإمام أبي حيّان الأندلسي، الناشر: مكتبة ومطابع
     النصر الحديثة الرياض، بدون الطبعة وسنة الطبع.
  - آبداشع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية "ط: دار ابن الحجوزي الدمام، الطبعة الثانية ١٤٣١هـ ؛ جمع و تخريج: السيدي السيد محمد، و مراجعة وتنسيق: صالح أحمد الشامي.
  - ٧- "البداية والنهاية" للحافظ ابن كثير، ط: دار هجر، الطبعة الأولى
     ١٤١٨هـ، بتحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي.





- ٨. "بلوغ الأماني من أسرارالفتح الرباني" للشيخ أحمد البنا، ط: دار
   الشهاب القاهرة، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٩- "تماريخ الإسلام" (عهد الخلفاء الراشدين ﷺ) لـلحافظ الذهبي،
   المناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ،
   متحقيق، د.عمر عبدالسلام تدمري.
- ۱۰ التاريخ الإسلامي (البخلفاء الراشدون والمهد الأموي) للأستاذ
   محمود شاكر، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ.
- ۱۱ "تاريخ خليف بن خياط" ط: دار طيبة الرياض، الطبعة الثانية الدرية مناء العمري.
- ١٢ "تحفة الأحوذي" شرح جامع الترمذي للشيخ محمد عبدالرحمن المبارك فوري، ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- 11- "تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري" للحافظ النويلعي، ط: دار ابن خزيمة الرياض، الطبعة الأولى 1818.
- ١٤ "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري، ط: دار الفكر بيروت،
   بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠١هـ، بتعليق الشيخ مصطفى محمد عمارة.
- ۱۵ "تطهير الاعتقاد عن أدران الإلىحاد" للعلامة محمد إسماعيل الصنعاني، ط: دار القبس الرياض، الطبعة الثانية ۱۶۲۲هـ، بتحقيق الصبرى بن سلامه شاهين.





- ١٦ "تفسير آية الكرسي" للشيخ العثيمين، الناشر: دار ابن الجوزي
   الدمام، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ۱۷ "تفسير البغوي" المسمى بـ "معالم التنزيل" للإمام البغوي، ط: دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.، بإعداد وتحقيق الأستاذين خالد عبدالرحمٰن العك ومروان سوار.
- ١٨ "تفسيسر البيضاوي" للقاضي البيضاوي، ط: دارالكتب العلمية
   بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ١٩ "تفسير التحرير والتنوير" للأستاذ ابن عاشور ، ط: الدار التونسية
   للنشر تونس ، سنة الطبع ١٩٨٤م .
- ٢٠ "تفسير الجلالين" للإمامين جلال الدين المحلي، وجلال الدين السيوطي، ط: دار التراث العربي للطباعة والنشر القاهرة، بدون الطبعة وسنة الطبع.
  - ٢١- "تفسير أبي السعود" المسمى ب" إارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم" للقاضي أبي السعود، ط: دار إحياء التراث العربي، بدون الطبعة وسنة الطبع.
  - ٢٢ "تفسير الطبري" المشى بـ[جامع البيان من تأويل آي القرآن] للإمام الطبري، ط: دار المعارف بمصر، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الشبخين محمود محمد شاكر، وأحمد محمد شاكر.
  - ٢٣- "تفسير القاسمي" المسمى بـ "محاسن التأويل" للعلامة محمد جمال الدين القاسمي، ط: دار الفكر بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٨هـ، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي.





# ٣٤ - "تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني طن مكتبة الرشد الرشد الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، بتحقيق د. مصطفى مسلم محمد.

- ٢٥ "تفسير القرطبي" المسمى بـ ((الجامع لأحكام القرآن)) للإمام القرطبي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٢٦- "التنفسير الكبير" المسمّى بـ ((مفاتيح الغيب)) للإمام فخر الدين الرازي، ط: دار الكتب العلمية طهران، الطبعة الثالثة، بدون سنة الطبع.
- ۲۷ "تفسير ابن كثير" المسمى بـ ((تفسير القرآن العظيم)) للحافظ ابن كثير، ط: دار الفيحاء دمشق، و دار السلام الرياض، الطبعة الأولى 1817هـ، بتقديم الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط.
- ٢٨ "تفسير المنار" للشيخ السيد محمد رشيد رضا، ط: دار المعرفة
   بيروت، الطبعة الثانية، بدون سنة الطبع.
- ٢٩ "تفسيس النسفي" للإمام النسفي، ط: دار إحياء الكتب العربية
   القاهرة، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٣٠ "التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد" للعلامة أحمد بن محمد
   البسيلي التونسي، ط: مطبعة السفير الرياض، الطبعة الأولى
   ١٤١٢هـ، بتحقيق د. عبدالله بن مطلق الطوالة.
- "التلخيص" [المطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين] للحافظ
   الذهبي، دار الكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.





- ٣٢ "تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان" للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ط: دار المدني بجدة، سنة الطبع ١٤٠٨هـ، بتقديم الشيخ محمد زهري النجار. [أو ط: مؤسسة الرسالة] (أو ط: مركز صالح بن صالح الثقافي).
- ٣٣- "جامع الترمذي" المطبوع مع تحفة الأحوذي، للإمام الترمذي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤١٠هـ.
- ٣٤ "حضارة العرب" للدكتور غوستاف لوبون، نقله إلى العربية ١. عادل
   زعيتر، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثالثة ١٩٧٩م.
- ٣٥ "خلق أفعال العباد" للإمام البخاري، ط: دار المعارف السعودية الرياض، سنة الطبع ١٣٩٨هـ، بتحقيق د. عبدالرحمٰن عميره.
- ٣٦ "دعوة الرسل إلى الله تعالى" للشيخ محمد أحمد العدوي، ط: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤١٤هـ.
  - "الرحيق المختوم" للشيخ صفي الرحمٰن المباركفوري، ط:
     دار الكتاب والسنة كراتشى، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- ٣٨- "روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" للعلامة الألوسي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ.
- ٣٩- "رياض المسالحين" للإمام النووي، ط: دار المأمون دمشق و بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٢هـ، بتحقيق عبدالعزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق، ومراجعة الشيخ شعيب الأرناؤوط.
- · ٤ "زاد المسير في سلم التفسير" للإمام ابن الجوزي، ط: المكتب





الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٤م.

- 81. "زاد المعاد في هدي خير العباد هيء" للإمام ابن قيم الجوزية، توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاة والدعوة والإرشاد الرياض، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٢٤ .. "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للشيخ الألباني، ط: المكتب
   الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ.
- ٣٠٤ "سنن أبي دازد" [المطبوع مع عون المعبود] للإمام أبي داود
   السجستاني، ط: دارالفكر بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ
- 33 "شرح السنة" للإمام البغوي، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ. بتحقيق الشيخين شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش.
- 23. "شرح الطحاوية في العقيدة الملفية" للقاضي ابن أبي العز الحنفي، ط: مكتبة المعارف الرباض، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ، بتحقيق د. عبدالرحمن عميرة. (أوط: وزارة الشئوون الإسلامية الرياض، سنة الطبع [٢١٤١هـ] (أو بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ط: وزارة الشؤون، سنة الطبع ١٤١٨هـ].
- ٢٦ "شرح كتاب التوحد من مدحيح البخاري" للشيخ عبدالله بن محمد
   الغنيمان، طادوار المعاون بغالرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ.
- ٤٧ "شهرح المدووي حمل صحيح مسلم" للإمام النووي، ط: دارالفكر
   بيروت، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠١هـ.
- 1.4. "صحيح البخاري" [الدعاس مع فتح الباري] للإمام البخاري، نشر



وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض، بدون الطبعة وسنة الطبع.

- ٤٩ "صحيح سنن الترمذي" اختيار الشيخ الألباني، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- ٥٠ "صحيح سنن أبي داود" صحّح أحاديثه الشيخ الألباني، الناشر:
   مكتب التربية العربى لـدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى
   ١٤٠٩هـ، بإشراف الشيخ الشاويش.
  - ٥١ "صحيح مسلم" للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، نشر وتوزيع:
     رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض،
     سنة الطبع ١٤٠٠هـ.
  - ٥٢ "العقيدة الطحاوية" (المطبوع مع شرح الطحاوية) للإمام الطحاوي،
     ط. وزارة الشؤون الإسلامية الرياض، سنة الطبع ١٤١٨هـ.
  - ٥٣ "عـمدة القاري" للعكامة العيني، ط: دارالفكر بيروت، بدون الطبعة و
     سنة الطبع.
  - ٥٤- "عون المعبود شرح سنن أبي داود" للشيخ أبي الطيب العظيم آبادي، ط: دارالفكر بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ، بتحقيق الشيخ عبدالرحمٰن محمد عثمان.
  - "غرائب القرآن و رغائب الفرقان" للعلامة النيسابوري، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الاولى
     ١٣٨١هـ، بتحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض.
  - ٥٦- "فتح الباري" [شرح صحيح البخاري] للحافظ ابن حجر، نشر





- وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٥٧ "فتح البيان في مقاصد القرآن" للشيخ صديق حسن خان، ط: مطبعة
   العاصمة القاهرة، بدون الطبعة، و سنة الطبع ١٩٦٥م.
- ٥٨ "الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل" للشيخ البنا، ط:
   دار الشهاب القاهرة، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- 90 "الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي" للعلامة المناوى، ط: دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
- "فتح القدير" للإمام الشوكاني، التوزيع: المكتبة التجارية مكة المكرمة، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتعليق الأستاذ سعيد اللحام.
- ٢١ "فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي" للحافظ السخاوي، ط:
   دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.
- ٦٢ "فتح الملهم شرح صحيح مسلم" للشيخ شبير احمد العثماني، الناشر: مكتبة دارالعلوم كراتشي، سنة الطبع ١٤٤٠هـ، مع التعليقات للمفتى محمد رفيع العثماني.
- "فقه السيرة" للدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد، ط: دار التدمرية
   الرياض، الطبعة الرابعة ١٤٢٩هـ.
- ٢٤ "في ظلال القرآن" للأستاذ سيد قطب، ط: دار الشروق بيروت،
   بدون الطبعة، وسنة الطبع ١٣٩٣هـ.
- "القاموس المحيط" للعلامة الفيروز آبادي، ط: المؤسسة العربية
   للطباعة والنشر بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.





#### المصادر والمراجع



- "قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث" للعلامة محمد جمال الدين القاسمي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى
   ١٣٩٩هـ.
- 7۸- "كتاب الأسماء والصفات" للإمام البيهقي، ط: المكتبة الأثرية سانگله هل، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر.
- 79- "كتاب التسهيل لعلوم التنزيل" للحافظ أبي القاسم الكلبي الغرناطي، ط: دارالكتب الحديثة القاهرة، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذين محمد عبدالمنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوض.
- ٧٠ "كتاب السنن الكبري" للإمام النسائي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، بتحقيق الأستاذين: د. عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. [أوط: مؤسسة الرسالة].
  - الكشاف عن حقاق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل"
     للعبلامة النومانشري، طاها دار المعرفة سروت، بدون الطبعة و تا الطبع.
     الطبع.
- ٧٢ "اللآلي البهية في شرح العقيده الواسطية" للشيخ صالح بن عبدالعزيز
   آل الشيخ ، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ، توزيع: وكالة المطبوعات و





البحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية الرياض، بتحقيق الشيخ عادل رفاعي.

- ٣٧- "مـجـمـع الـزوائـد ومنبع انفوائد" للحافظ الهيشمي، ط: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٢هـ.
- ٧٤ مجموعة الوثائق التاريخية للعهد النبوي و الخارافة الواشدة" للدكتور
   محمد حميد البله ، طادار النفائس بيروت ، الطبعة السميد
   ١٤٠٧هـ.
- ٧٥ "مجموع فتاوى شبخ الإسلام اسن بيسية" جمع وترتيب الشبح عبدالرحمن بن محمد قاسم، طا: مكتبة المعارف المعارف المعرب بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٧٦. "المتحرّ التوجيئ في المسير الكتاب العزيز" للقاضي ابن عطره الأندلسي، بدون المنادر والطبعة وسنة الطبع، بتحقيق المجدس العلمي بغاس.
- ٧٧٪ "مختصر البعدلو للدني "مثّار" للحافظ اللغبي، اعتصار والمعار للشيخ الألباني، ط: المدن الإسلامي، الطبعة الاولى ١٤٠١هـ
- ۷۸ "موقاة المماليج شرح الله المعالم الرج المعالمة السندان إلى القاري، و طنا المكارة التصريف أوالدان المعالم ال الاحداث
- ٨٠ "التمسينية" ليلإصام أحدد بن حليل و على الرا معد بمد يصوره العالماء





الثالثة، بدون سنة الطبع، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر [أؤط: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى].

- ٨١- "مسند أبي يعلى الموصلي" للإمام أحمد بن علي بن المثنى
   التميمي، ط: دارالمأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ،
   بتحقيق الأستاذ حسين سليم أسد.
- ٨٢ "مشكاة المصابيح" للشيخ محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي،
   ط: الـمكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.،
   بتحقيق الشيخ الألباني.
- ۸۳ "السمفردات في غريب القرآن" للإمام الراغب الأصفهاني، ط: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذ محمد سيد كيلاني.
- ۸٤ "النهاية في غريب الحديث والأثر" للإمام ابن الأثير، الناشر: المكتبة الإسلامية بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوى ود. محمود محمد الطناجي.
- ٨٥ "هـامـش تـخريج الأحـاديث والآثـار الواقعة في تفسير الكشاف لـلـزمـخشري" للأستاذ سلطان بن فهد الطبيشي، ط: دار ابن خزيمة الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- ٨٦ "هامش تفسير الطبري" للشيخين محمود محمد شاكر واحمد محمد
   شاكر، ط: مكتبة ابن ثيمية القاهرة، الطبعة الثانية، بدون سنة الطبع.
- ٨٧ "هامش صحيح مسلم" للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي، نشر وتوزيع:
   الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد





الرياض، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠٠هـ.

- ٨٨- "هامش الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي"
   للشيخ أحمد مجتبى السلفي، ط: دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- ٨٩ "هامش المسند" للشيخ شعيب الأرناؤوط ورفقائه، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى.
- ٩٠ "هامش مسند أبي يعلى الموصلي" للشيخ حسين سليم أسد، ط: دار
   المأمون دمشق، الطبعة الأولى ٢٠٦هـ.

### اردوكتب:

- ١- "أحسن التفاسير" سيدأجم وبلوي.
- ٢- "اذكار نافعه" فضل الهي، دار النور اسلام آباد.
- ٣- "معارف القرآن" مفتى محرشفيع، إدارة المعارف كرايي، تاريخ طباعت ١٣٩٩ه
- ٤- "تفسير أحسن البيان" عافظ صلاح الدين يوسف ط: كتبددار السلام الرياض.
- ٥- "تيسير الرحمٰن لبيان القرآن" واكرم محداقمان اللهي، ط: دار الداعي الرياض، ساتوال جديدايديشن.
- آلـقرآن الكريم وترجمة معانيه وتفسيره إلى اللغة الأردية "ترجمه: مولانا محود الحن تغير: مولا ناشيراحم عثانى ، ط: مجمع الملك فهد مدين طيب.





# (مؤلف کی کتب

### عربي كتب:

- ١ ـ التقوىٰ أهميتها وثمرتها وأسبابها
  - ٢\_ الأذكار النافعة
  - ٣ فضل آية الكرسي و تفسيرها
  - إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباً
    - ٥ ـ حب النبي مُلَاثِيمُ أوعلاماته
      - ٦\_ وسائل حب النبي تَأْثَيْمُ
- ٧ مختصر حب النبي الثيرَام علاماته
  - ٨. النبي الكريم التُرَيِّم معلماً
- ٩\_ أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
  - ١٠ من تصلى عليهم الملائكة ومن تلعنهم
    - ١١ \_ فضل الدعوة إلى الله تعالى ا
    - ١٢ ركائز الدعوة إلى الله تعالى
- ١٣ الحرص على هداية الناس (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
  - ١٤ \_ السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالى إ
- عا من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين (في ضوء الكتاب والسنة)
  - ١٦ . من صفات الداعية: اللين والرفق
  - ١٧ الحسبة: تعريفها ومشروعيتها و وجوبها
  - ١٨ . الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الواشدين بْمَاتْتُمُ

- ١٩ شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- ٢٠ . مسؤولية الساء في الأمر بالمعروف والجهي عن المنكر (في ضوء الصوص و سير الصالحين)
  - ٢١ ـ حكم الإنكار في مسائل الخلاف
  - ٢٢ ـ الاحتساب على الوالدين: مشروعيته، و درجاته، و آدابه
    - ٢٣ الاحتساب على اللأطفال
    - ٢٤ \_ قصة بعث أبي بكر جيش أسامة والثب (دراسة دعوية)
      - ٢٥ مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة)
      - ٢٦ التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي
        - ٢٧ التدابير الواقية من الربا في الإسلام
          - ٢٨\_ شناعة الكذب وأنواعه
            - ٢٩ الاتينسوا من روح الله
          - ٣٠ عظيم منزلة البنت ومكانتها

### اردوكتپ:

- ا ۔ تقویٰ: اہمیت، برکات،اسیاب
- ۲- حضرت ابراجيم مَلِيْلاً بحيثيت والد
- ٣- مفرت ابراہیم مَلاِئلًا کی قربانی کا قصہ
- ۳- نی کریم مطبی آیا ہے محبت کے اسباب
  - ٥- ني كريم ططفاقي بحثيت معلم
  - ٢- ني كريم مطفع مآيز بحثيبت والد
- 2- نبی کریم مشکوریم سے محبت اوراس کی علامتیں
  - ۸۔ بیٹی کی شان وعظمت
- 9- فرشتوں کا درُود پانے والے اور لعنت پانے والے

```
قرض کے نضائل ومسائل
                                                    1+
                                    فضائل دعوت
                                                     _#
                دعوت وین کس چیز کی طرف دی جائے؟
                                                     -11
                              دعوت و بن کسے د س؟
                                                     -11
                              دعوت دین کون دے؟
                                                     -10
                             دعوت دین کہاں دیں؟
                                                     _10
نیکی کا حکم دینے ادر برائی سے رو کئے میں خواتین کی ذمدداری
                                                     _14
   امر بالمعروف ونهيعن المئكر كم تعلق شبهات كي حقيقت
                                                     -14
                                والدين كااختساب
                                                     _14
                                  بجول كااحتساب
                                                     _19
                                     مسائل قرباني
                                                    _14
                                    مسائل عيدين
                                                     _11
                           لشكر أسامه والثنة كي رواتكي
                                                     _ ٢٢
                                   رزق کی تنجال
                                                     _11
                             حجوث كي تنكيني اوراقسام
                                                     - 47
                                حج وعمره کی آ سانیاں
                                                     _10
                         حج وعمره کی آسانیاں (مختصر)
                                                     _14
                             بإجماعت نماز كيابميت
                                                     _14
                      بإجماعت نماز كي اہميت (مخضر)
                                                     _ 114
                       آیت الکری کے فضائل اور تفسیر
                                                     _19
                   زناکی شکینی اوراس کے برے اثرات
                                                     _19
```

٣٠٦ زناہے بچاؤ کی تدبیریں (زبرطبع)

دیگرز بانوں میں:

بنگالي:

ا۔ اذکارِنافعہ

۲۔ نبی کریم مطابع کے است محبت اور اس کی علامتیں

۳۔ باجماعت نماز کی اہمیت

۳۔ جج وعمرہ کی آسانیاں (مختصر)

۵۔ فرشتوں کا درود پانے والے اور لعنت پانے والے

۲۔ بیٹی کی شان وعظمت

۷۔ رزق کی تنجیاں

۸۔ نضائل دعوت

9 - آیت الکرسی کے فضائل اور تفسیر

ا۔ لاتیئسوا من روح اللہ

# انڈونیشی:

ا۔ اذکارنافعہ '

۲۔ نبی کریم طفی ایم سے محبت اور اس کی علامتیں

س- نبي كريم ما التي التي التي المين المحتصر ) علامتين (مختصر )

سم۔ رزق کی تنجیا<u>ں</u>

۵۔ فرشتوں کا درود پانے والے اور لعنت پانے والے

٢- لاتيئسوا من روح الله

# <sup>-</sup> فرانسیسی:

ا- نى كريم طلق مين سيمحبت اوراس كى علامتين (مختفر)

# انگریزی.

ا- نی نریم مشخصین سے محبت اوراس کی علامتیں

الشكراسامه خالفهٔ كى روانگى

سو- بیٹی کی شان وعظمت

س نیکی کا حکم دینے اور برائی سے رو کئے میں خواتین کی ذمہ داری (زیرطیع)

### فارشى:

ا۔ نبی کریم ملطے آیا ہے محبت اوراس کی علامتیں



ا ۔ د ما کی شان وعظمت

۲- قبولیت دعا کے اسباب

۳۔ مرادیں پورا کروانے والی دعا

۵۔ اولا د کے لیے چودہ دُعا کیں

۲۔ نبی کریم مطابق کی اطاعت کے فوائداور نافر مانی کے نقصانات

نبی کریم طفی مین کا قُرب دلوانے والے اعمال

۸۔ رزق کی تخیاں





الخضرت الفظاكي بحشيت معلم جهياليس باتول كابيان

انجى يىن ئى ئىلات:

\* برمناب وقت اورجگه مین تعلیم

\* مخلف اقسام كالوكول كوتعليم

🖈 دوران ِ تعلیم اشاروں، شکلوں، اور لکیروں کا استعمال

\* تعليم بالعمل

\* عده استفسار کی تعریف

ملے اہمال پر افسیل

\* فقيشا كردول كے ايار

\* طلبه كي صلاحيتون كاادراك

\* آسانی کرنے والے معلم

کتاب کے نمایاں خصانص:

\* اسائي كتاب قرآن وسنت

\* استدلال ميل مضرين ومحدثين ساستفاده

\* فيرثابت شده روايات ساحر از

وَارُالتُّورُ إِنْ آآاِءِ

0333-5139853

della

100